

سِلسِلة مطبؤعات نمباسل

اقبال

علامه*سر مخدا* قبال کی زندگی ،ان کی شاعری اور

فلسفهر سيرطال مخفقانه مضامين كالمجنوعه

رطع جديد" اقبال نمبر" رساله ار دؤ، بابت اكتوبر شيافك،

اس نزرد اکش اردو دکشزی اس نزرد اکش اردو دکشنری میمه ترتی اردودست

ا معود استرک یه بری لغت کا خصار ہی لیکن یا وجود انتصار کے بہت جائے ہی مسرف متروک اورغرب الفاظ یا بین اسطلامات جی کا تعلق خاص فیون سے ہی اور اوب میں شافہ دنا در استعمال جوتی ہیں ، خارج کردی تئی ہیں۔ مجم ادم استھے قبیت مجلد پانچ دو بڑ۔

أنجن ترقى أرد ورمهت ولي

#### بلیده مطبؤعات نمبیاللر آفعال می آفعال

علامه سرمحدا قبال كي زندگي اُن كي شاعري اور فلسف

پر سیرطال محقِقا نه مضامین کامجموعه

رطبع جديد ا قبال نمبر رساله ارد و ،بابت التورسط الماء ،

شایع کرئ سنجمِن ترقی اُردو دمہند، دہلی سنجواء خانفساحب عبداللطيف سي لطيفي پريس و لي ميس جيما يا اور

نیجر انجن ترقی اُزدؤرہند، سے دبلی سے ثالث کیا

### فنرشت مضامين

| سفح   | مغنمؤن نظار                                              | مضمؤن                       | مشبرشار   |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| ,     | جناب واكثر مسرتيج بهادرسرو                               | نامهٔ سرتیج بهادرسپرؤ       | ļ         |
| ٣     | جناب پندت چاندرائن ريناصا جاند                           | اقبال                       | r         |
| ۵     | جناب سيد ہاشی صاحب فريد آباد کما                         | تاریخ وفات                  | ٣         |
| 4     | جناب مامرحن صاحب قادري                                   | تثنوى صلائے نودى            | ٣         |
| 11    | "                                                        | تواريخ حسرت بيام            | ۵         |
| 11    | •                                                        | رنعت درجت                   | 4         |
| ١٣    | Sir E. Denison Ross                                      | سرمداقبال رانگریدی)         | 4         |
|       | مامین ننز · · · مامین ننز                                | بهرة مف                     |           |
| 144   | بناب داکٹرسیّدمابیّسین صاحب<br>مبامعه لّمیه اسلامیه د بل | ا قبال کاتعتورخودی          | ^         |
|       | جناب ڈاکٹرخلیفہ عبد لعکیم میاب<br>پروفیسرم استد شانیہ    | رؤی نطنتے اور اقبال         | 9         |
| ]     | جناب ڈاکٹر اوسے عین خاص صلا<br>دی لط دہرس ،              | اقبال اور ترف               | <b>3.</b> |
| ا سوه | ڈاکٹر قاضی عبدالحبید صاحب<br>ایم- اے ، پی متک ڈی درلن )  | اقبال في شخصيت دوراس كاپيدا | 11        |

المنظم ا

Gurbakeh Singh Ahluwalia Villiage Ladian P.O Banga Distle Jullyndes



علامه بيو متحدد افتال مرحور

## نامئهسرتيج بہادرسپرؤ

مخدوى دمحترمي جناب عبدالحق ساحب

تسلیم و باز ۔ جب ہیں تین ہفتے کے قریب ہوتے ہیں کہ حیدرآباد میں خدمتِ عالی
میں ماضر ہوا تھا۔ اِس وقت میں لئے برسبیل تذکرہ اقبال مروم کی صناعی کی تعریف کی
تھی اور تمثیلاً یہ عرض کیا تھا کہ پچھل فروری میں جب میں لاہور میں تھا اور اُن سے
طف گیا تھا میرے ساتھ میرے والماد بنڈت چاند نوائن رینا جو بنجاب میں اکم طوام شنط
کشنز ہیں اور جن کو اقبال صاحب سے تمکیدکا فخر حاصل ہی ۔ گئے ۔ اُنھوں سے کچھ عرصہ
ہوا چند انتحار اقبال صاحب کے متعلق کیمے اور بچدکو سائے میں سے اُن سے کہا
کہ اپنے اُن اُن کی موجودگی میں اُن استحار کو پڑھیں۔ جنا نجہ اُنھوں سے مردوم کو وہ انتحار
منا ہے ۔ اور انھوں سے بہت تعریف کی لیکن ایک مصرع میں کچھ اصلاح دی۔
بوستے شعر کا بہلا مصرع بنڈت چاند نرائن سے حب ذیل کھا تھا ہ۔

میں ہے۔ '' تیرے جذبوں سے دیا ہو میری فطرت کو فردع '' اقبال صاحب سے فوراً مصرع میں حسب ذیں اصلاح کی:۔

" تیرے جذبوں سے کیا ہو میری فطرت کو بلند"

یں سے عزیز موصوت کو لکھر کر وہ انتعاد منگائے ہیں اور میں آپ کی خدیت میں اجھیجتا ہوں۔ انتحاد منگائے ہیں اور میں آپ کی خدیت میں ابھیجتا ہوں۔ انتخاب کے مصرعے کواب یوں تبدیل کر لیا ہے۔
منا غرول میراجذ بوں سے ترے لبریز ہو

مجے آپ کے اتبال" نمبر کا بڑا انظار ہی۔ اتبال نے اپنے ایک شعر بال جبول

صفه۳۵) میں اپنی زندگی کا پورا اورسچانقشکمینچا ہو-پُرسوز ونظر باز ونکو بین وکم آ زا ر

آزاد وگرفتار وتبی کبیسه وخورسند

اور اپنے فلسفہ اور شاعری کے بارے میں شاعران تعلی کے ماتھ نہیں ، بلکصدات کے ماتھ نہیں ، بلکصدات کے ماتھ نہیں ، بلکصدات کے ماتھ ایک بیت میں ماہو۔

مری نوائے پریشاں کوشاعری ندسجھ کر میں ہوں محرم دار درون پیخانہ اور اسی خیال کو اسپنے ایک فارسی کے شعریں یوں اداکیا ہج:-نہ شیخ شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اتبال فقیرراہ نشین سٹ و دل غنی دارد

اقبال کے ماتھ میہ خیال ہیں وہ لوگ بہت ہے انعسانی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ محض اسلامی شاعر تھا۔ یہ کہنا اس کے دائرۃ انزکو محدود کرنا ہی ہی مرد ہی کہ اس سے اسلامی فلسفہ اسلامی عظمت اور اسلامی تہذیب پر بہت کچھ لکھا ہم لیکن کسی نے آج کی طلفہ اسلامی عظمت اور اسلامی تہذیب پر بہت کچھ لکھا ہم لیکن کسی نے آج کی طلف ، اسلامی عظمت کا ترکو نہ محدود کیا اور نہ اور مذہب کے آومیوں سے اس وجہسے اس کی تدروانی میں کمی کی اگروہ اسلامی تا می تذرونی میں کی کا رائوں کے باد سے میں یا اسلامی عظمت کا تذکرہ کرتا ہی تو کوئی وجہ نہیں کہ غیر مسلم اس کی قدر نزکریں۔ بال جبریل میں (یمی صرف تشیلاً عرض کرتا ہو) می جوئے اس کا انرصرف مسلمان کے ہی دل پر ہوسکتا ہی۔ ان جبریل میں ایمن وی دل پر ہوسکتا ہی۔ ان کے تین اضار کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں وہ انتعاریہ ہیں:۔۔

دا، پوشده تری خاکسی سجدوں کے نشال میں فاموش اذائیں میں تری ما و محسریں

۱۷، بجرتر سے صینوں کو خردات ہو حناکی باتی ہوا بھی دنگ مرے خون جسگریں رہ ، دیجا بھی دکھ ایا بھی سنا بھی اور سوچنا ہوں کہ جس زبان میں یہ او پر بحث چھوٹی بوتی ہوئی ہوئی ہو اور سوچنا ہوں کہ جس زبان میں یہ درد ، یہ قدت اور یہ وسعت ہی جو ان اشعار سے پائی جاتی ہی اس کو ہم کیوں چھوٹی یہ گرز مالے کی فضا بدلی ہوئی ہی ، رنگ بدلا ہو اہی خلاصہ یہ کہ مزاج یار دارگوں ہے ۔ ایجاد اور مرجاد کامقا بلہ ہی خدامعلوم ہم کہاں سے کہاں بین بھی ۔ آپ الداباد کی شعایت کی تو جھے شکایت کی تو جھے شکایت موگی۔ زیادہ نیا ز

نیازکیش تیج بهادرسپرؤ

#### " اقبال"

شمع إقبال تيرا مي مجى اك پروانه جو ل توسرا باسوز بحريس سوز كا ديوا نه بو ل

توے بخت ہو مری ظلمت فگن فطرت کو نورا توحقیقت کی ضیا باطل کا بیں کا شار ہوں

سیری کشتِ طبع ہوممنون تیرے فیض کی گل میں جہ کاک آتا کہ میں دورون طول

گلتا ب س كوكيا توكي مين وه ويرانهول

ماغسەرەل مىراجذبوںس*ے ترسے لبرود ہو*ا س

جس میں مو تیری حیلکتی ہر میں دہ پیانہوں

كسيوئ تخبيل ببي ميرا المجي بحسدا بؤا

تو ہو ثانه اور میں منت پذیرِسٹ نہوں

دل گُر" اقبال" هر گنجیین<sup>ر</sup> تسارون ترا

تو برييلائے سخن مندوستاں مجنوں ترا

" جياند"

## تاريخ وفات

سرمحدا قبإل رحمه الله تعالط

فضاجھک ایھے جس سے وہ برق تاب نگاہ زمیں کورٹک سے تکنے لگیں ستارہ و اہ بیانِ دردیں، ونیاکے زخمیوں کی کراہ صدائے کوس بہ جس طرح گامزن ہوسیاہ

عیاں موفاش دخفی جس بددہ دل آگاہ دہ عرش گیر خیل کد دیکھ اس کا عروت طبید قلب میں موجس کے سوز عالم سوز نفوس مردہ کو اے جس کی تان یوں چنبش

ہم ایسے مطرب منگامہ زا کے بیں قائل سی بیں وریز مبت خوش نوائیاں سرراہ

مرى زبان كا ہربول خون دل سے ہولال ہو مِراً تبعنسِ ملیتی مری جبین ملال عطا ہوا تھا جے فسکراً سماں پال تلمے مرک کھنچا نقشِ حال وانتقبال ندیم ، دنگ نه بود کیه کریه رنگ مقبال تمام دمرکا شیون بر سیرے بین بی آج زمیں سے اٹھتا ہوخیرالملل کا وہ سرخیل نوامیں گونج گیب جس کی نغسۂ کونین

وفاتِ حضرتِ اقبال المشى او اي الله المراد م المرد م المر

مسسيد باشمى فريدآ بإدى

برتقليدمعاني اسرارودي واقبال معتصین کلام وسام عالم افروز اقبال ا با اریخ اسے وصال با اریخ اسے وصال

" تنوى" را خواند تسسراك عجم من چه گویم وصفِ آل روش کتاب فلاست الله الله الله الله الله الله المتاب الله جان قرآل در تن آل متنویست معنی وی است و لفظ مولویست تند وگرگوں نظم برم كائنات سيكتان گشتندزان مو تلخ كام ماتئ نو بادهٔ نو، مایم نو رنگ دیگرگوں کہن تصویریافت در سرشت آن آب وہم آن رگل نماند 💎 آن سرو مودا و دردو دل نمساند ہم زیں ہم آس نے مشد دگر ایں جاں گویا جانے مشد دگر

برانظامی یاد رحمت ومبدم لیک از دورِ زمانِ بے ثبات چوں بقرنِ بتم آمد دور جام مشد جہاں آئبستن اقوام نو شررع و دیں ، علم وعل تغییر یا ن<sup>ا</sup>ت

لا جرم نازل بشد الهام نو بير نو اقوام بي ايام كو

بزم کهنه را نظامے داد نو نشئهٔ آل می که در مینا بود خد دل او ساکن و تن مرد خد ماں دمیدن در تن بے مال اور آخيه نتوال كردكس ا خبال كرد أسنيه از اسرستيد و مالي نشد آخیر از معُرنی' و از طالب' نشد أنج از مملًا و نشد از ارندا مند ليك حب مال عميرمال گفت نو گهر در رکشتهٔ نو شفت او مُهرِبشکست از خم راز خودی بے خبرمملم ز اسراد خودیست وا درِ میخانه و میخوار نیست گشت از تحط خریدادی کهن

آمد اقبال و پیاے داد نو یک این کش چتم دل بینا بود بیند آ*ل کش چ*تم دل بینا بود دیدملم دا کر مهرٔش زددمشد كار اصلاحش كجيساً أسان بود ک زگرئ نفل ' اقبال' کرد آشچه از 'رازی ' و عزالی' نشد كرد اقبال أنهي از عال نشد آنچه از ایرال انت. از مند شد ٱنچِه' رومیٌ 'گغت ہمُ اقبال گُغت آ سنچه نتوان گفت ٔ رومنی گفت او آشکارا کرد اعجان خودی گفت خود بستی زآنارخوربیت ہست درمانے ولے بیار نیست آل سے مرد افگن لشکر شکن

آی که داد 'اقبال' پیغامِ خودی داد سرِّ وحی را نامِ خودی

یعنی احماس شرفت برکائنات تا نداند بایر خود آدی

' پمیست آل چیزے بجز تعیین ذات تا نسسنجد پایهٔ خود آدی که افوذا: شعراقبال:-

یارب دردن میز دلِ با خبر بدہ در مادہ نشہ دا گرم آں نظر بدہ کے اس معربے سے ماخوڈ ہو ایس منظر بدہ کے اس معربے سے ماخوڈ ہو ایس منے از تحط خریدادی کہن خواہرشُدن ، پہلے معربے میں ''سے مرد افکن' بھی غالب ہی کی تزکیب ہج۔

بر فلک تقدیم خود را تا ندید لا مکاں دا تا نہ زیر پر نہاد در شکوه افزون زبحریر شکوه تا نه از نور ولش آگاه شد سك ویک چمه را از دم نخود دندمه كر شود تصداق إنّى ماعِلُ مامی توحید کال کر شود گاه محکوم عناصر می شود بنده گردد بندگان خویش را نده داند خوشِتن را پشِ مهر قطرة باستد زبهر بمتش قُطرهٔ ہم ی نداند خویش را آید آیے، داخش تر ذاں مٹود

احنِ تقويم خود را تا نديد تامهٔ خود را از ملک برتر نهاد تأنه خود را داشت محكم ترز كوه تانه روش ترز مهرو ماه شد ما بذ خود را داند انفل ازممه کر شود ستی او مقصود کن ماحی معبود یاطل کی شور گم پرستارِ مظاہر می شود چوں نداند عزّ و شانِ خوش را آنكه مهراز نور او بنود بيمر آنکه دریا با وجود تنوکتش من جبر گویم آل غلط اندیش را می وزر بادے، دلش لرزاں شود چوں بوائے او الب<sub>ی</sub> او بور

سخت کو تر بیں نگاہِ او بود می پرستد آنچہ اندر عالمست دور تر ازجشم و بالا ترز دست

لے یں سے دانست یہ فارسی محاورہ اددو محاورہ (دم کا دمدمہ) سے اختراع کیا ہو۔
خالب سے بھی ایک اددو کا محاورہ (ہماری گرہ سے کیا جاتا ہی فارسی میں ترجمہہ
کرے نظم کی ہی۔ فراتے ہیں:۔

گُولی مباد در دنگی طره تخو شود دل زان تست ازگره باجهی دود که تروی مباد در دنگی طره تخوی از که باجه می دود که تا می رفتان مباد که می از می این خوامش کوان مناب این خوامش کوان مباده ۱۹- دکوع می در در در می این می در می

جامة عقلش بدست خور در و خود ترا شد خود پرستد نگ دا آتش و هم آب سجود دمیند هم دل وجان دمین و ایمانِ و میند از شار افزون خدا و ندانِ او در پرستاری ازین هم بگذره ترک گوید دانش و فرهنگ دا انجم و استسجار سعبود وسیند زن ،زمین ، زر ، زور ، الهان ویند کلک ورنگ و خون خدا وندان او

رفت از یا دش چو پهاین انست از تشراب محبِّ باطل گشت مست

جیب و دامانش بدستِ مست داد نور یاطن را نهاں درخاک کرد رنت از دل ہم خودی و ہم خدا

چوں خودئي خويش ۱۱۱ زوست واد درستِ باطل وامنِ حق جاک کرد گشت چوں عرفانِ نفس از وی جدا

پس خودی چیزے بجر توحید نبیت دین و دنیا راجز ایس تمہید نبیت

یاد دار اعلان آل جانان حق ذرر ننا العرقی د لا عرقی کلم قل العرقی د لا عرقی کلم قل العرق کل کلم دروں د انکر پر از دوق حق گشتش دروں در دل اوسے انا ما ند منر بہو

بمست تعیین خودی اعلانِ حق نعوه چوں آل سرکتے رہ کردہ گم قال للفاروق وحی اللّٰہ قم لیکن این اعلائے حق آید بروں گم چوشد فرقِ حق و با طل ازو

کی خدا ماند ، خوری مشد گر فنا 💎 از آنا بهو مهت و هم از مجر آنا ایں پیام حق که سراقبال داد قوم را بار دفر اقبسال داد

حرجه بیارند دی دا رببران نیست این مردد مدیث دیران أرج بيارند استادان شعر برنيا مديا برار كان شعر ایں نی آید زمرت دیگراں ایں نی گنجسد بظرت دیگراں مردل وبهال قابل این دردنیت کنز مخفی گنج با د آورد نییت

يود را سخ حب عي در روح او

اد رحمت المئے على بر روح او

باو رحمت بائے حق بر تر تبش آمد '' المغفور'' مال رمکتش بِهُ زروئ وآد در وحي كريم كنبت باتَّف ، عِسْلَهُ أَجْنَ عَنِكِيمُ یالِ دیگر مبم زقب را ن مبین مبین ۱۳۵۳ = ۱۳۵۸

كُفَّت ما مد " لَذَّةٌ بِيشْ بِين "

مارس قادري يروفيسينث ماس كالح آكره

# ا قبال کا تصورخودی

וע

(ڈاکٹرسید عابرصین صاحب، جامعۂ ملیہ اسسلامیہ دہلی)

اگرآپ کس سے بوجیس کہ اقبال کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہم

قودہ یہی کے گاکہ ان کی خاعری فلسفیا نہ خاعری ہی۔ یہ ش کر خابد آپ کے ذہن میں
انھن ہید ا ہوکہ بھلا فلسفہ شرکیونکہ ہوسکتا ہو۔ فلسفہ توحقیقت کی خشک اور ہجا

تعبیر ہی اور شعراس کی زندگی سے چھلکتی ہوئی تفسیر فلسفی صورت کا کنات کا ذہنی ادر ا

کرتا ہی اور شعراس کی زندگی سے چھلکتی ہوئی تفسیر فلسفی صورت کا کنات کا ذہنی ادر ا

موکر دہ جاتے ہیں۔ برخلاف اس کے خاعر نبض کا کنات کی ترطیب، قلب حیات کی جو کرک و حوس کرتا ہی اور اسپنے احساسات کو شی کرنے نقش اور نفے میں اور اکتا ہی جو ہمالی ان کردیتا ہی جو کرنے وں کے باتھ گردش کرسے لگتا ہی

حق اگر سوزے نه دارد حکمت است شعری گردد جو سوز از دل گرفت

کیا اقبال کے شعر کوفل فیا نرشعر کہنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ حکمت کے نظریات کی طرح سوزو درد، زندگی اور حرکت سے خالی ہی ج

جے اتبال کے کام سے ذرابھی سی ہو وہ جانتا ہوکر اس کے بیعنی ہرگرنہیں۔
اقبال کی ٹاعری قرآبِ حیات کاخزانہ ہوجس سے زندگی اور زندہ ولی کے چٹنے اُسلتے
ہیں جن سے سیراب ہوکر مایوس ولوں کی خشک اور بیخرزمین میں جان پڑجاتی ہو اور
امید کی کھیتی لہلہائے گئتی ہو۔

بات یہ کرجب شعرکے لیے فلنے کالفظ استعال کیا جا آہ تو فلنے کی صرف ایک ہی صفت مد نظر ہوتی ہولینی موضوع کی کلیت اور ہمدگیری - اتبال کا کلا ایک ہی صفت مد نظر ہوتی ہولین کی تصور حیات پیش کرتا ہو۔ اس کاموضوع فردِ فلسفیان اسی معنی میں ہوکہ وہ ایک کلی تصور حیات پیش کرتا ہو۔ اس کاموضوع فردِ اور تلت کی زندگی کا ایک جانے نصب العین ہوجے ہم فلسفہ تمدن کم سکتے ہیں۔ ور تاکر طرزِ اداکو دیکھیے تو وہ اسی سوز وگداز ارمگ و آہنگ سے لبریز ہم جوالیتا تی اس کے جان ہو۔

يهال ايك غلط نهى كو دؤركرة ضرورى بوكين والمصيح بيركداقبال كاخطاب انسانوں کی صرف ایک جاعت بعنی مسلمانوں سے ہورگل نوع اسانی سے نہیں ، ن کے پش نظرملّت کانصب العین ہوجوان انیت کے مقلیلے میں بہت تنگ اور تدرد ہے۔ اس سے زیادہ وسیع مشرب توہندوشان اورایران کے عزل گوشاعووں كابر وعام انانی زندگی مے جذبات وكيفيات كے مصور بس - مگر ذرا غورسے ويكھيے تو محض جذبات دكيفيات كى مصورى الدجيز براور زندگى كے ايك مكل تصور كى تعميراه رچيز ہو- جذبات كل انسانوں ميں كياں ہيں ليكن نصب العين حيات كتفكيل مي اختلاف پيدا بونا ناگزير برد ايك عالمكيران انى تدن كاخيال برزماك یں بعض لوگوں کے بیٹی نظر ہاہراور اب بھی ہوسکن محف محرد تصوریعنی فلسفے کی شکل میں۔اس تصور کوکسی ایک شخص کے قلب سے بھی وہ زندہ تعلق پیدا نہیں۔ بوا بواسے موضوع شعربنانے کے لیے ضروری ہو-اب مک ہر شاعراس مرمجبور بركه ان نیت كاعكس كسی خاص ملت یا قوم کے آئینے میں دیکھے۔اب بیوال بیدا ہوتا ہو کہ توم اور ملت سے تصورات میں کون زیادہ وسیع ہی - اگرآپ توم سے اہل مغرب کی اصطلاح میں و د جماعت مرادلیں جس میں قدر مشرک محض نسل اور ولمن ہود د ملّت ا فبال کے محاورے میں اس گروہ کوکہیں جس سے لیے ایک صانی

اوراخلاقی نصب الحین یشت استاد کاکام دیتا ہوتو یہ ما نتا پڑے گاکہ ملت کے تفتور کا وسیع تر اوران انیت سے قریب تر ہونا مکن ہی۔ اس لیے کرنسل وولمن کا فرق دنیا میں ہیشہ سے ہوا در ہیشہ رہے گا اور اگراس پر زیادہ زور دیا جائے تو نوع انسانی میں ہیشہ سے ہوا در ہیشہ رہے گا اور اگراس پر زیادہ نور دو مانی نصب العین کا کل انسانوں کو ایک مرز پرجمع کرکے سخد کر دینا کم سے کم خیال میں آسکتا ہی۔ دیکھ ماسک میں یہ ہو کہ جو نصب العین اقبال کے ذہن میں ہی وہ کیا ہواور کیا ہی اور کیا ہی۔ معنی یہ بات کہ وہ ملت کے نصب العین اقبال کے ذہن میں ہی وہ کیا ہواور کیا ہی۔ معنی یہ بات کہ وہ ملت کے تصور سے وابست ہو گست تنگ اور محدود کہنے کے لیے کانی نہیں۔

ا قبال کی ثناعری اور اُن کے نعرب العین زندگی کواچھی طرح سجھنے کے لیے یہ ضروری ہوکہ ہم اس نقش کو اس کے تاریخی بس منظرکے ساتھ دیجیس جب اُفق مبند سے وہ ہلال نونمودار ہواجوایک دن فلک شعر پر ماہ کائل بن كر حيكنے والاتھا، اس وقت عمو اً مشرق اورخصوصاً حالم اسلام برحزن ویاس کی تاریکی چھائی ہوئی تھی بیب سے بزرِ مالت مبندوت ان کے دلوں سے بزرِ مالت مبندوت ان کے دلوں یں زندگی کی آگ مسرد بڑم کی تھی اور جدھر آنھو اٹھاکر دیکھیے داکھ کے ڈھیروں کے سوالجيه نظرنبيس آتا تحارمغربي فاتحوس كى بهيبت اسغربي تمدّن كى صولت مسلمالك مهند کے قلب ود ماغ پرمتولی تھی۔ وہ اس بے بناہ توت سے ڈرکر بھاگنا چاہتے تھے مگر يه مقناطيس كى طرح انعيب اپنى طرف كھينچ دہى تھى ۔اس زمائے ميں ايك بائمت مؤددار اور مرترسلمان سيداحد خال في بين تعاكر ملت اسلام كي طمي كم زوري كي نزيس فولاد كى قوت بنبال سى مسلما نول كواس ير أجهاراكه وه ب تكلف اينى زند كى كومخزى تمدن سے رگڑ کھانے دیں۔اس رگڑ سے ابتدا میں انھیں سخت صدمہ پہنچا، مگراس سے وہ چنگاریاں بھی تکلیں جھوں نے ان کے دلوں میں غیرت وحمیت کی آگ بعرط کا دی س

تد سروسیاست کو جھوڑ کر صوب شعر کے میدان کو دیکھیے تو آپ کو دوممتاز صوبی نظر آئیں گی جنھوں نے مسلما نوں کے مرعوبی اور مایوسی کے طلسم کو توٹرااور آئ ہیں خوددار اور خوداعتادی پیدا کر نے کی کوشش کی۔ ایک 'فائی' جس نے سوز و در دے ہج ہیں بلت اسلامی کو اس کے عروج و زوال کی داستان ساکر گزشتہ عظمت و اقبال کی باد تازہ کردی اور موجوہ ہیتی و نکبت برغیرت ولائی۔ دوسرے 'اکبر' جس نے ظرافت کے پیرائے ہیں مسلمانوں کو غیروں کی ذہنی غلامی کی ذلت سے آگاہ کیا اور ان کی نظریں اسپنی مذہب و تحدن کا احترام دوبارہ قائم کر دیا۔ 'مالی جدت پند تھے 'قدیم تہذیب کی خوابیوں پر صحتی سے نکہ جینی کرتے تھے اور جدید تہذیب کی خوبیوں کو اختیار کرلے کی تعلیم دیتے سے نکہ جینی کرتے تھے اور جدان کی توابیوں کی جرچیز مرتب تھے اور پرانی دوشنی کی ہرچیز کو سراہتے تھے۔ گردونوں نے ممالوں میں غیرت تو می کے جذبے کو آبھا را) ابنی مدد آئی کو سراہتے تھے۔ گردونوں نے ممالوں میں غیرت تو می کے جذبے کو آبھا را) ابنی مدد آئی کرنے کے ابھا کہ دکھائی۔

مجصة تمع روه جائة تمح كدايك اولوالعزم قوم بين جس سنة ابنى عظمت ومطوت كا سكر دنيا پر بناوا بواجسان تعيش اور كالى كى اېروجب تك اس ك ادر دومانى تعيش اور کابل کا زہر مز بھرا ہو، ہرگز اس صد تک نہیں بہنچ مکتی کراس کے قوائے ذہنی اورعلی کو ماؤک کردے ۔ یہ روحالی تعیّش اور کا ہی اقبال کے نز دیک وحدت وجود كعقيدى يرمبني مى جومسلى نورسي غيراسلاى انرات سے بيدا موا اورجس ك انفرادی نفس کے وبودکو باطل قرار دے کران کے دلوں سے فردکی اخلاتی ذروای کے احساس کومٹادیا اور اس طرح مذہب واخلاق کی جواکو کھو کھلاکردیا اورسمی و عمل کے ذوق کو فناکر دیا۔ اس جمال کی تفصیل خودا قبال کی زبان سے سئے ا۔ " سئله اناكى تحقيق و تدقيق مي مسلما نول اور مند وؤل كى ذبخى تا رسخ مي ايك عجیب مانلت ہواوروہ یہ کہ جس نکتہ خیال سے سری شکرے گیتاکی تغییری اسی نکت کیال سے ٹیخ می الدی عربی اُ ندلسی نے قرآن شریف کی تفییر کی جس نے مسلمانو کے دل و د ماغ پر بہت گہرا تر دالا ہو۔ شیخ اکبریے علم فضل اوران کی زہر وست تخصيت سے مئل وحدت الوجود كوجسك وه ان تحك مفسرتع اسلام تخيل كا ایک لاینفک عسر بنادیا - او صدالدین کر مانی اور نخراندین عراقی ان کی تعلیم سے نہایت متأثر موے اور دنتہ رفتہ جود صویں صدی کے تمام عجی شعراس دنگ میں رنگین ہوگئے را پرانیوں کی نازک مزاج اور مطیعت الطبع قوم اس طویل دماغی شقت کی کہاں تحل ہوسکتی تھی جو جزوے کل کک سنچنے کے لیے ضروری ہے۔ اٹھوں سے جزو وگل کا دشوارگزار درمیانی فاصلتخیل کی مدوسے طی کرکے سک چراغ ئیں خون ، نتاب" اوْرْشْرارىنگ"مِي" <sup>د جلوه</sup> طور كايشا بده كيا يُه

"مختسریر کر سندو حکرانی مسئلهٔ وصدت الوجود کے اثبات میں دماع کو اپنا مخاطب کیا گرار انی شعرائے اس سنے کی تفسیر ہیں زیادہ خطر فاک طریق اختیار کیا رغال<u>ب</u> ،

یعنی اضوں سے دل کو اپناآ ماج گاہ بنایا اور ان کی حسین وجمیل مکتر اُفرینوں کا آخرکار یہ تیجہ مواکد اس سے سے عوام تک پینچ کر تمام اسلامی قوم کو ذوق عمل سے محروم کردیا "

وحدت وجود کاسکایس کاطرت مندرجه بالاعبارت میں اشارہ کمباگیا ہوئیہ جوکہ وجود قسقی صرف خالق کا کنات کی ذات کا ہو۔ مخلوق جس میں عالم طبیعی اوران کا سعی داخل ہیں ، محض اعتباری اور سو بوم وجودر کھتے ہیں اور اسی آیک فورایزدی کے برتو ہیں۔ سم سے اپنی کو تاہ بینی سے ان اصنام خیالی کوحقیقی سجھ لیا ہواور تعین کا کے دن بردوں سے ہمیں معرف ذات سے محووم کردیا ہو۔
کوان بردوں سے ہمیں معرف ذات سے محووم کردیا ہو۔
کوری کا فران اصنام خیالی سے جھے

اصل میں یہ احساس وحدت ایک کیفیت ہی جو قلب حال پر ایک خاص و قت میں آنا فانا گر رواتی ہی گرجب زبان قال است تصورات کے جال میں پرواکر رکھنا چاہتی ہی تو الفاظ کے سوانچھ ہانچہ نہیں آتا۔ انھیں الفاظ کو شاع کے اولئے ہیں اور نظم کا فیشنالب سی بہناکہ اس قدر دلکش اور دلفریب بنادیت میں کسننے والوں کا دل و ماغ مسور ہوجاتا ہی میں وہ تصوب ہوجی کے میں کمتعلق شیخ علی حزیں سے کہا ہوائی می مقدن فرین خوب است "اگریہ قیل وقال محض تفریح کے لیے ہوتو کوئی حرج نہیں، گر غضب تو یہ ہو کہ جوقوم عیش وعشرت میں برگر زندگی کی گھی، وموار اول سے کھیرائے نگئی ہی اور ان سے بہنے کا حیلہ وصور نگر میں ہو وہ اس متعرف اند شاعری کو اپنا فلسفہ حیات بنالیتی ہی۔ کا کنات کا موجوم ہوم ہونا، نفس ان انی کا بے حقیقت اور اپنا فلسفہ حیات بنالیتی ہی۔ کا کنات کا موجوم ہونا، نفس ان ان کا بے حقیقت اور

اور زندگی کابے شبات ہونا، سعی وعمل کالاحاصل ہونا وہ خیالات ہیں ہوشعرکے میطے سرول ہیں تعلی ہوئی قوم کولوریاں دے کرسلا دیتے ہیں۔ پھرجب اپنی غفلت کی ہدولت وہ دولت وحکومت قوت واقتدار کھوبیٹھتی ہر تو یہی دلفریب شنے، ہو پہلے صبروسکون اور کیف وسرور کا بسب ہوتے تنے ،اب قنوت ویاس اور گرن و ملال کا باعث بن جاتے ہیں اور اسے ایک بارگرے کے بعد بھرا شھنے نہیں دیئے۔ یہی ماجرا شعا جو سلمانوں پرگز رااور جس سے ان میں بے مرکزی ، ہے اصولی اور برعملی پیراگردی یسلمانوں کر گزرااور جس سے ان میں بے مرکزی ، ہے اصولی اور برعملی پیراگردی یسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی امراض کا بیبی سب سے بڑا اسب تھاجے کی کوششش میں انھوں سے اپنی سیما کی خدا واد قوت صرف کی۔

وتخیلات مسر بوتے ہیں سے اسرارشر جونطرت انسانی کی منتشراور غیر محدود کیفیتوں كى شيرازه بندسى، ينخودى يا ١٠٠ ، يا بين ، جواسين عمل كى روسي ظامر اورابنى حقيقت ک روے مفر ہی جو ثمام مشاہرات کی خالق ہر نگرجس کی نطافت نگا ہوں کے گرم من برے کی تاب نبیں لاسکتی کیا چیز ہو ج کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہویا زندگی ئے میض عارضی طوریرا یے فوری عملی اغواس کے حصول کی خاطرابین آپ کواس فریب تخیل یا در و غنصلحت آمیز مین نمایان کیا جریج اشلاقی اعتبادسے افراد اور افوام کا طر: علی اس نعایت ضروری موال کے بواب پر شخصر تروا در کی وج ہو کہ دنیا ہی کوئی قوم الیسی نه جوگی جس کے علما ورسک سے کسی نیکسی صورت میں اس سوال کا جواب پر ،کریٹ کے بیے وہاح سوری نہ کی جو۔ گراس سوال کا جواب افراد و اقوام کی و ماعی قالليت بروس في وانحصار نبيل ركه تاجس قدركه ان كى اعتاد صبيعت برمشرق كفلسفى مزاج قومیں زیادہ تراسی بتیجے کی طرف اک ہومیں کدان بی انامحف ایک فریر بنخیل ہج اوراس بعندے کو گلے سے اتارئے کا نام نجات نبو۔مغربی اقوام کاعلی مذاق ان کو لیے تائج کی طرف ہے گیا جن کے لیے ان کی نظرت متقاضی تھی ۔۔۔۔۔ ۔ ۔ مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک ایک نبایت زبر دست پیغام مل تھی گوہ س تحریک کے نرویک "ان "ایک مخلوق استی ہے حوعمل سے لازوال موسکتی ہے ... . . . . . . . . . . . . . . اس دقیق مئے کو فلسفیار ولائل کی بیجیدگیوں سے آزاد کرکے تنیل کے دنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کی ہے "اکہ اس حقیقت کو شیجھنے اور غور کرنے میں آسانی بید اہو "

آئیے اب پر دیکھیں کرجس خیال کواقبال سے بہاں مجل طور پرنٹریں بیان کیا ہج اس کی تفصیلات اس باکمال سخنور کے فیض طبع سے شعر کا جامہ بہن کرکس قدر دلنشین : ور دل آئو : ہر۔ ورح پرورا در روح افزا ، جاں نوا زاور جائش بن جاتی ہی۔

اتبال کے نزدیک کائنات کی صل ایک وجودبیط ہوجس کے اندر شعور اور ادا دے کی قوتیں سخم ہیں۔ ان قوقوں کو فعل ہیں لانے کے لیے اس سے آپ کو خود ادر عفیر خود یا فلسفے کی اصطلاح ہیں موضوع اور معروض بیق ہم کردیا یغیر خود کی علت غائی یہ ہوکہ وہ خود می کہ متا ہدے کے لیے آئیے کا اور اس کے علی ارتقا کے لیے معول کا کام دے دی اپنی تکمیل اور استحکام کے لیے غیر خود سے کراتی ہوا ور اسی تصادم کے ذریعے سے اس کی اندرونی قوتیں نشو و نما پاتی ہیں اور وہ بتدر ترج ملائی ارتقا کو طی ذریعے سے اس کی اندرونی قوتیں نشو و نما پاتی ہیں اور دہ بتدر ترج ملائی ارتقا کو طی کوئی شو اپنی خودی میں شخکم اور غیر خود ہر غالب ہو اسی نبست سے اس کا درجہ اس جو سی متعین ہوتا ہو۔

برچه می بینی ز اسرار خودی است
آشکارا عسالم پندار کرد
غیراد پیدا ست از اثبات او
تا نسبزاید لذت پریکار را
پس به قدر اُستواری زندگی است
ماه پابند طواب پیم است
پس زمین محورچشم خادر است

بگربستی ز آتار خودی است خویشن را چول خودی بیداد کرد صد جهال پوشیده اندر ذات او سازد از خود پیسکر اغیار را چون حیات عالم از دورخودی است چون زمین برستی خود محکم است بستی مهراز زمین محکم تر است

نوری کیا ہی بیداری کائنات نه حداس کے پیچیے نه حدسامنے ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوگ

اس ملسلۂ ارتقاکی آخری کڑی انسان ہو۔ خودی کیا ہر راز درون حیات ازل اس کے پیچھے ابد سامنے زمانے کے دصارے میں مہتی ہوئ ہوئی خاک آدم میں صورت پذریر فلك بس طرح أبكه كال ين بر

ازل سے ہی یا مشکش میں امیر خودی کا نشین ترے دل میں ہر

مخلوقات میں بدا عتباد مدارج انسان اسی لیدسرب سے برنز برکراس کی ذات میں خودی کواینا اور اینے مقصد کا شعور حاصل ہوب نا ہجراور ، جن شعور پنے اوربسب چیزوں سے ممتا زکرتا ہو۔ وہ بھی اور محلو فات کی طرح ایک مخلوق ہو مگر اس کی ستی صف اعتباری نبیس لمکر حقیقی ہو۔اس کے مقابلے بیں عالم فطرت کا وجود محض اضافی اورانان ادراک دستاب ے کا بابند ہو۔

ملفه بست كازگر شريكايس است بجيه زمال وحرمة ب توني الكارمن امرت

ای جهال چیست صنم فاند ریندارین است مبود او گرد دیدهٔ بیداری است ہمہ اُ فاق کہ گیرم نبہ نگاہے اورا مهتی ونبیتی از دبیدن ونادیدن من

نهانش رست از بامیدن ما كريك ما حيلودً لوروس المنست ز ما آزاد و ہم وابست با زمین و آسمال و قبر و سابست

بهال را فرببی از دیدن ما جہاں غیراز تجلی ہائے مانیت جمال رنگ و بو گلدست ما خوری اورا به یک تارنگه بت

یہ قول ڈیکارٹ کے اٹایا خوری کی ہتی بدیہی سراس لیے کہ اس بلاو مطر ا بینا شعود بوتا م درال حالے که غیرخو دیعنی عالم فطرت کی بسنی دلیں کی محتاج ہم۔ اگرا نان کو اسینے وجود میں شک موتو یہ شک خوداس بات کا نبوت ہوک کوئی شک کرسے و الاموجود ہی ۔

نودش جول نودِ ایں د اس است میکے در خود گراک بے نشاں کیست نمی آید بہ نسکر جبرسیلے میکے اندیش ودریاب ایں چرداز مت خودی داکشت بے حاصل مینداد اگر گوئ کردمن 'وحم و گمان است بگو با من کر وارائے گماں کیست بہاں بسیدا و مختاج دلیلے خودی بہاں زجست بے نیاز است خودی راحق بداں باطل بندار

جس طرح ان فندگی کانقط انازایی خودی کاشعور براسی طرح اس کی منزل مقصوديه محكه خودى كوروز بروزمضبوط اور تحكم كرتاجائ بمباكر بهما وير کہ چکے ہیں، خودی کے استحام کی یہی صورت ہوکہ النان غیرخودسے بعنی این طبعی ماحول سے مسلسل جنگ کرتا ہو۔ یہ اس طرح ہوتا ہوکہ وہ سیشہ اپنے ہے سے سے مقاصد متعین کرتا ہواور انھیں حاصل کرنے کی سمی میں سرگرم رہتا ہو۔اس میں اسے اسیے ماحول میں تصرف کرنا اپنی راہ ست رکا وٹوں کو دور کرنا اور مشکلات کا مقابلہ كرك ان برغالب أنابر تابح اس طرح اس كى ذبنى اور عملى قوتيس برابر نيز بوتى تبتى ہیں اور اس کے سینے میں خودی کی آگ روز بروز زیاد ہشتعل ہوتی جاتی ہو۔ دندگانی را بقا از ندعا ست کاروانش را درا از ثرعا ست. اصل او در آرزو پوشیده است زندگی در جنجو پاوشیده است از تمنّا رقص دل در سینه با سینه با از تاب او اکنینه با ما ز تخلیق مقاصد زنده ایم از شعاع أرزو تابنده الم

یہ سوز آرزد طالب خودی کودم مجرچین نہیں لینے دیتا۔ ایک مقصد کے حاصل موت ہی وہ ایک بلند ترمقصد کے حصول کی کوشش کرنے لگتا ہواور اسی طرح

اد طلب میں آ کے برصتا جلا جاتا ہو۔اسی بے قراری او بہ جینی اسی سی بیم اور صدوج معلسل کا نام زندگی ہے۔ سکون خواہ وہ بہشت کا سکون کیوں نہ ہو، روح انسانی کے یے موت کا پام ہی۔

دل ناصبورد م جوصب بر لاز زارے تبد آں زماں دل بن پئے خوب ترنگائے مرمنزے زوام کربمیرم از قرائے عزے دکرسرایم بہ ہوائے نو بہائے خواب دردمندے شغے زغگسارے

چەكنم كۇفطرت من مېرمقام درىز مازد جو نظر قرار گیرد به نگارخوب روک ز ترر ساره جویم زساره آنناب چوز إدر بهار قدح كثيده خيرم ول عاشقال بميرد به ببثت جاودات

خودی بے منازل ترقی اس عالم زمان و مکاں کی تسخیر پرختم نہیں ہوتے ۔ شاعر ما فریہ تیرا نشین نہیں جاں تجدست ہو تو بہاں سے نہیں طلم زمان و مکاں توڑ کر که خانی نہیں ہی صمیر وجود تری شوخی نسکر و کردار کا

كى چشم تنخيل انسال كے جدوجهد وعل كے ليے اس كے ماور انتے نئے ميدان ويجعتى ہى -خودی کی سے ہم سنزل اوایس تری آگ اس ناک دار سے نہیں برُسط جایه کوه گراں توثر کر جاں اور بھی ہیں ابھی مے تمود براک منتفر تیری پلغار کا

جمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں ترے سامنے اسماں اور بھی ہیں که تیرے زمان ومکال اور تھی ہیں

تن عت مذکر عالم رنگ و بُو پر تو شابیں ہو ہوداز ہو کام تیرا اسی روزوشب میں ابھو کرنے رہ جا

اس راه بین ایک رہنمائی ضرورت ہی اور وہ رہنماعشق ہی عنق اس مرد کا مل کی مجت کو کہتے ہیں جو معرفت نفس کے مدارج سے گزر کرخودی کی معراج پر برانج چکا ہی حجت کا دوسرانام تقلید ہے۔ لیکن یہاں عنق اور تقلید کے بیعنی نہیں ہیں کہ حافق اینے آپ کو مرشد کی ذات میں کھودے یاس سے اینے آپ کو مرشد کی ذات میں کھودے یاس سے دومانی قوت ستعاد کے کرمصنوی تقویت حاصل کرنے، بلکہ یہ ہیں کروہ اس برتر شخصیت ما خودی کو راز سکھے اور خودا بنی قوتوں کو نشو و نما دے کرانی شخصیت یا خودی کو استوار کرے۔

زیر خاک ما شمرار زندگی است زنده تر، سوزنده تر، پاینده تر بوسسه زن بر آشان کا کے مهنت ہم تقلید اذ اسلامے عشق تا کمند تو شود پردوال شکار

نقطهٔ نورے که نام او خودی است از مجت می شود پاینده تر کیمیا پیدا کن از مشت سگل کیمیا پیدا کن از مشباے عشق کیم شو ، ز تقلید یار عاشقی محکم شو ، ز تقلید یار

سی خام کاروں کوعشّ خود فراموشی اور ا زخود دنتگی سکھا آیا ہر کگر پختےکاروں کوخودشنا اورخود داری کامبن دیتا ہے۔

گے با نگ دگہ با ٹیشہ سر کرد مرا با خویشتن نزدیک ترکرد

بهر دل عشق رنگ تازه کرد ترا از خود ربود و حبثم تر داد

ایک لافانی نصب العین کی مجت فانی انسان کی خودی کی تکمیل کرکے اسے مجی لا نے وال بنا دیتی ہو۔ محمی لا نے وال بنا دیتی ہو۔ مرد ضدا کا عل عنتی ہے صاحب فروغ مشت ہوا مسل حیات موت ہواس پرحرام عتٰی خوداک بیل ہولیل کولیتا ہوتھام اور زیاسے بھی ہیں جن کانہیں کوئی نام

تندوبک سیر ہو گرچہ زمانے کی رو ختی کی تقویم میں عصر مدال کے سوا

طنب بدایت کے لیے اسی مروکاس کے آگے سرنیاز جھکا ناتو خودی کو تھکم کرتا ہم لکن مال و دولت، جاہ ومنصب کے لیے ارباب اقتدار کا دست کی بیونا نسے صعیف کردیتا ہو۔ نقراستناخودی کی سب سے اسم تسرط سو۔

گشت روب مزاج از امتیاج از گدائی گدید گر نادار تر بخل بیناک خودی گردنش خم گفته احان غیر گردنش خم گفته احان غیر بمی نخوا بداز خفر یک جام آب سم بر بحراندر نگوں پیان باش

اے فراہم کردہ از تیرل مسماع از سوال انظاس گردد نور تر از سوال آشفتہ اجزائے خودی دائے بر منت یذیر خوان غیر دائے بر منت یذیر خوان غیر اے خنک آل تشنہ کاندر آفتاب چوں حباب از غیرت مردانہ باش

سوال اورگدائی صرف اس کو نام نہیں کہ خلس دولت مند کا طفیلی بن جائے بلک دولت جمع کرسے کا ہرطریقہ جس میں انسان خود محنت کرکے نہ کمائے بلکہ دوسروں کی محنت سے فائکہ اسحائے اقبال کے نزدیک گداگری میں داخل ہو بیاں تک کہ وہ بادشاہ بھی جوعریبوں کی کمائی پریسرکر تاہی سوال اور در اور وگری کا مجرم ہو۔ میکدے میں ایک دن اک مرد زیرک سے کہا

بی ہارے شہر کا مسلطاں گدائے بے نوا آج بہنایا ہوکس کی بے کلاہی ئے اُسے کس کی عریانی سے بخٹی ہو اُسے زرّیں قبا اس کے آب لالہ گوں کی خون دمقال سے کثید

تیرے میرے کھیت کی مٹی ہواس کی کیمیا

اس کے نعمت خلنے کی ہر چیز ہو مانگی ہوئ

دینے والاکون ہی مرد عزیب و ہے گوا

مانگنے والما گذا ہی صبدقہ مانگے یا خراج

کوئی مانے یا مہ مانے میرو سلطان مب گلا

گ ای ورفقرش رمین و سمان کا فرق ہو۔ گدائی ال دنیا کی احتیاج اور دوسہ و سکے آگے ہاتھ بھیلان ہو فقر مادی لذتوں سے بے نیاز موکر کائنات کی نو تور كوتنجيكرنا . نواسيس فطرت يرحكم إنى كرنا ، دنيا مي امن والضاف كالولكا بجانا ؟ منصومیں کو ظالموں کے یہنچے سے سجات واماناہی ۔

عيست فقرام بندگان آب وال ؟ ما يك نگاه راه بي يك زنده ول فقرخیر کیر با نان شعیر بست فتراک او سلطان و میر بر نوامیس جهاب شبخوب زند از سشكوه بوريا لرزد سريه دار باند خلق را از جبر تبر فادرو ، باتی است یک درویش مرد سوز ما از شوق بے پروائے اوست

فقر بر کروبیاں شبخوں زند یا ملاطین برنتد مرد فقیر از جنوب می انگند ہوئے بہ تہر ر نیفتد سکت اندر نبرد أيروك ما زاستغنائ اوست

اک فقرسے کھلتے ہی اسرارجا لگی اك فقرسے مٹی میں خاصیت اکسیری

ک نقر سکھاتا ہو صیاد کو نخیری اک مقریے توہوں میں کینی ورلگیری

نقر ہرمیروں ایرنقر ہو تناہوں کا تناہ ایک بہی کی ضرب کرتی ہرکا رسیاہ

نقرے ہیں جوزات تاج وسرعددباد در ستی برجب نقری سان پر تیغ فردی

کمال ترک ہوشنچر خاکی و نوری تنصار انقر ہوہے دولتی و رنجوری

کمال ترک نبیں آب گِل سے مجوری میں ایسے نقرسے اے ہی علقہاز آیا

جب خودی مثق و بجت اور نقرواستغنا سے تحکم ہوجاتی ہو تو کائنات کی راری قوتیں انسان کے قبضے میں آجاتی ہیں -

توتش فرمان دوِ عالم شود ماه از انگشت او شق می شود

ار محبت یون خودی محکم شود پنجار او بهنجار حق می شود

ز ٹ ہ باج سانند وخرقہ می پوشند برخلوت اندوزمان ومکاں درآغوش اند قلندران که به تسنیراً ب دگل کوشند به حلوت اندوکندے بهم رو سر پیچیار

گرخودی کی غیر محدود قوت تعمیر و تخریب دو نون کاکام کرسکتی ہے۔ خودی سے
تعمیرکاکام لینے کے لیے قو سیع کے ساتھ ساتھ اس کی تادیب و تربیت بھی ضروری ہے۔
(بے قید اور بے تربیت خودی کی مثل شیطان ہی جس کے متعلق اقبال کا نظریہ نبایت
دلیے ہے۔ وہ بھی گوئے کی طرح اسے بدی کی قوت نہیں بلکہ خودی اور شخلین کی
عظیم ان توت سجھتے ہیں جو مجت واطاعت کی داہ ستقیم سے بھٹک گئی ہی خودی
کی تادیب و تہذیب کا پہلادرجہ اطاعت ہی یعنی اس قانون حیات کی پابندی جو حالی عالم نے ہر مخلوق کے لیے مقرکیا ہی۔
عالم نے ہر مخلوق کے لیے مقرکیا ہی۔

بر کی کر کی این کند نویش دا زنجیری آئیں کند قید ہو دا ناف آ ہو کند پیش آئینے سرتسلیم خم پانمال از ترک ان گردیدہ است رقص پیرا در رگ او خون او ذرہ با صحرا است از آئین حیل تو چرا خافل ازیں ساماں روی زینت پاکن ہماں زنجیر سیم از حدود زندگی بیروں مشو

برگرتغیب مه و پروی کند باد دا زندان گل خوشبو کند می زند اختر سوئے منزل قلم سبزه بر دیں ننو روئیده ست لاله بیم سوختن قانون او قطو با دریا ست از آئین وسل باطن سر شو ز آسینے قوی باز رے آزاد دستور قدیم فکوه شخ سسختی آئیں مشو

دوسر ادرجہ ضبط نفس ہولینی انسان اینے نفس کی ادسے قوتوں کوجن کی کشری کی کوئی صد نہیں ہو، قابویس لائے ضوصانف انی مجت اور خوٹ کے جذبات پر جو سب سے زیادہ قوی ہیں، خالب آئے۔

رب سے زیادہ توی ہیں ، عالب اے ۔ نفس تومٹل شتر خود برور است

مرو خو آور زام او بکف طرح تعمیر تو اذکال ریختند نون دنیاخون عقبی خون جال

حب مال و دولت و حب وطن تا عصائے کا الر داری بدست

سركه در اقليم لا آباد مشد

خودپرست وخود سوار وخود سراست

گفتوی گومبر اگر باشی خزن

با مجبت خون را آمیختند
خون آلام زمین و آسمال
حب خویش و اقربا و حب دن

سر طلسم خون را خوابی شکست
فارغ از بند زن و اولاد شد

ان دونوں مدارج سے گزرے کے بعد النان اس درجے برفائز موگا اجم السائيت كا اوج كمال مجمناها سي- يرنياب اللي كادرجه يرواي حاصل كرنا ارتقائ خودی کا بلندتریں نصب العین ہے۔ اس کی تلاش میں نوٹ اسانی سزار ہاسال سے مرقرم سمی ہو ادراسی کے اُتطاری کا کنات روزازل سے بے قرار ہو

ر رمور جر و کل آگه بود در جبال قائم بامر اهتُد بلود "

نائب حق در جیال بودن خوش است برمنا سرحکماں بو دن خوش است نائب حق ہیجو جاں عام ست ہستی وظل اسم آعظمَ است

بی حوار اشبب دورال بیا ای فروغ دیدؤ امکال بیا در سواد دیده یا آباد شو کارون زندگی را منزلی الأحس تبرغه رابا بخير

رويق سنگائه ايجباد شو نوح انسال مزرح و تو حاسلی سجده باب طفلک و برنا و پیر

كبعى الاحقيقت منتطر شرآب سام وزين کہ ہراروں سجدے ترجب رہے ہیں مری جبین نیاز میں

خاکی و نوری نهاد بنده مولا سفات

مردوجهاں سے منی اس کا دل بے نیاز اس کی امیدس قلیل اس کے مقاصد جلس اس کی اوا ولفریب اس کی جگه دل نواز زم دم گفتگو گرم دم جستجو

رزم بو یا برزم بو یا برزم بویاک دل و یاک باز نقطهٔ برکار حق مرد خدا کا یقیں ورنز برعالم تمام دہم وطلسم و مجاز عقل کی منزل ہے وہ عثق کا عصل ہے وہ صلفہ آنات یں گرمی محفل ہی وہ

ہم سے او پر اس بھو قد من کا ذاکر کیا ہوجی کی پابندی خودی کی تکمیل کے لیے لازمی ہی ۔ یہ فرداور ملت کے ربط کا فانون ہی سبی ا تنب ال بیخودی ہے۔ کہتے ہیں۔

ایران اور بهدو تان کے شعرانفس ان انی کو قطرے سے اور ذات ایر دی کودریا
سے تبید دیتے آسے ہیں۔ اقبال قعرہ و دریائی تمثیل سے فردو بلت کے تعلق کو ظاہر
کرتے ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک قطرے کے دربایں ال جائے سے اس کی بھی فنانہیں
ہوجاتی بلکہ اور استحکام حاصل کرلیتی ہے۔ وہ بلند اور دائمی مقاصد سے آثنا ہوجاتا ہی،
اس کی تو تین منتم اور منضبط ہوجاتی ہیں اور اس کی خودی پایدار اور لازوال بن جاتی ہے۔
فرد نا ، ندر جا عت گم شود قطرہ وسعت طلب قلزم شود
فرد تنہا از مقاصد غافل بست قوتش آشفگی دا مائل است فرد تنہا از مقاصد غافل بست قوتش آشفگی دا مائل است قوم با ضبط آسشتا گرداندش فرم دو مشل صب گرداندش عوں اسیر حلق آستا گرداندش فرد آ ہوئے رموک او مشکیں شود

فرد قائم ربط مت سے سی تنها کچھ نہیں موج ہو دریا ہیں اور بیروں دریا کچھ نہیں اب تک ہم نے اقبال کے کلام سے تصور خودی کے وہ عنا صر نتخب کرے آپ
کے ملت بیش کیے ہیں جوعالگیہ ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اقبال کا مارا فلسفا سلامیت
کی روح سے لبریز ہم اور ان کے مجمع مخاطب سلمان ہیں۔ لیکن ایک ہے شاعر کی طرح
ان کے ول میں سارے جمان کا ور دہر ان کی مجت کل فرع بشرکو محیط ہوا وران کا پیام
پُد حد تک سب ان فوں کے نیے مام ہو۔ وہ ہرمذ ہب و ملت کو گول کو اپنی خودی کی
تربیت اور آپن مخصوص ملی ۔ وابات کی حد ظت کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ رند کی سکے
صبح نصب اعین سے فریب تربینج جائیں۔

کافری نائست زنّار ظو
پشت یا بر لمت آبا مزن
کفریم سمایهٔ جمعیت است
لائق طرف حریم دل نهٔ
تو ز آذر من ز ابراسیم دور
در حون حافق کال نهٔ

ن کسب المین سے مربی ہوت ہا یا من من من گویم از بتال سیزار شو اگر اور تہذیب کہن گرز جمعیت حیات ملت است ور کافری کامل من ماندہ ایم از جارہ تسیم دور تبارہ تبارہ

ان کے کلام سے بے شمار استعاریتی کیے جائے ہیں جن میں انھوں نے بلااسیان مذہب و ملت کل نوع ا سابی سے خطاب کیا ہی لیکن بمارے اس دعوے کاکواتبال کے فلسفہ نودی کا دبان بخش بیام سرون سلی نوں بک محدد رنہیں بنکرمشرق ومغرب کے کل ان بوں کے لیے ہی تطعی شبوت " بیام مشرق "کے دیاہیے سے ملتا ہی جس کے چند جلے یہ ان نقل کرتے ہیں ہ

حقیقت رہرکداتوام عالم کا باطنی اضطراب جس کی اہمیت کامیح اندازہ ہم اس وقت اس دجرسے نہیں نگاسکتے کو خوداس اضطراب سے متاثر ہیں ایک بہت بڑے

روحانی اور تمدنی اصطراب کامیش خیمه بر- پورپ کی جنگ عظیم ایک تیامت تھی جس کے پرانی دنیا کے نظام کو تقریباً ہر ببلوسے فناکر دیا ہواور اب تہدیٰب و تمدن کی خاکسترے نطرت زندکی کی گرائیوں میں ایک نیا ، دم اور اس کے رہنے کے لیے ایک نئی ونیا تعمیر کررہی ہی . . . . . مشرق اور ہا کھوص اسلامی مشرفِ سے صدیوں کی نبیند سے بعدا تکھ كھول ہر گرا توام مشرق كوير محسوس كرين چاہيے كە زندگى اپنے حوالى ميں كسى قسم كا انقلاب نبیں پیداکرسکتی جب تک کداس کا وجود بیلے ات اوں کے ضمیر میستشکل ندمو فطرت کا ادواوربلیخ الفاظیں بیان کی ہوا زندگی کے فردی اور اجتماعی سلویرحادی ہواوریس ے: پے فارسی کلام یں اسی صداقت کو مدنظر دکھنے کی کوشش کی ہو اس وقت دنیامی اور بالخصوص ممالك مشرق مي براسي كوشش جس كامقصد افراد داقوام كى نكاه كوجغوانى صدور سے بالا ترکرکے ان میں ایک صحیح اور توی ان انی سیرت کی تجدید یا تولید مواقا بی احترام کو آپ نے دیکھاکدا تبال کانعسب انعین افراد اور اقوام کی نگاہ کو "جغرافی صدودے بالا ترکر کے ایک معیم اور توی ان انی سیرت کی سجدید و تولید " ہو۔ اسی کوانھوں سے اپنی تعانيف سى مدنظر كامراوراس كايبام مغرب دمشرق كودينا جائية بي -

ہم اوپرکہ چکے ہیں کہ خالص فلسفیا نہ نظریے کی حیثیت سے انسانیت کا ایک ملکی کی تقیت سے انسانیت کا ایک ملکی کرتا ہو تصور مکن ہی الیکن جب اس تصور کو ایک زندہ نصب العین کی صورت ہیں بہتی کرتا ہو تو صیع سے دسیع نظر رکھنے والا بھی اس پر بجبور ہو کہ انسانیت کی تصویر سی خاص ملت کے آئینے ہیں دیکھے۔ اقبال کے لیے ملت بھنائے اسلام اس تشیئے کا کام دیتی ہو۔ ان سکے نزدیک انسان کی خود می کی حقیقی تمیں اور فرد و مدت کا حقیقی رابط صرف اسلام ہی کے ذریع سے مکن ہواں لیے کہ سلام ہیں فرد اور ملت کا رشت می اشحاد انسل یا وطن کا ذریع سے مکن ہواں لیے کہ سلام ہیں فرد اور ملت کا رشت می اشحاد انسل یا وطن کا

مدود تصورنهي بكد توحيد اوررسالت كاوسيع اورم مركير عقيده برح

بر نسب بنیاد تعید امم باد و آب و گل پرستیدن که چه این اساس اندر دل ما مغمراست طرز و انداز خیال ما یکیست رفته اش خمیرازهٔ افکاد ما ساز ما را پرده گردال لا اِلله

با ولهن وابست تقدير أمم السل ملت در وطن ديدن كر چر ملت دار اساس ديگر است مدعات ما مآل ما يكيست لا إلا سراية اسراد ما مكت بيغا تن و جال لا إلا

از رسالت دین ما آئین ما جزو ما از جزو ما از جزو ما لا ینفک است مشل موج از ہم نمی ریویم ما در رہ متی مشعلے افرونتیم ایسکہ یک جانیم از احسان ادرت حفظ متر وحدت ملت ازو

از رمالت در جہاں تکوین ما از رمالت معد ہزاد مایک است از رمالت معد ہزاد مایک است دین نظرت از بنی سمختیم این گہراز بحربے پایان اوست قوم را سرہایۂ قوت ازو

فرد کوحقیقی آزادی ملت اسلام ہی کے اندر حاصل ہوئ کیونکراس ملت نے فرع انسانی کوحقیقی آزادی ملت اسلام ہی کے اندر حاصل ہوئ کیونکراس ملت نے فرع انسانی کوحقیقی معنی میں محرّیت ، مما وات اور اخوت کا نمور دکھایا۔ توحید کے عقید سے منسل ونسب کے امتیاز کومٹاویا ، غریبوں کو امیروں کے اور زبردستوں کو زیردستوں کے تسلط سے آزاد کرکے عدل وانصاف کی حکومت قائم کی اور اسلام کے رشتے سالناؤں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔

امنے از ماسوا بیگان بر چراغ مصطفیٰ پروان

ور نهاد او مادات آمده بودیا و مند دیبا کیے است نا شکیب امتیازات آمده <sup>،</sup> پیش قرآن بنده و مولا یکے است

ناقه اش را ساربان حریت است این دو قوت از حیات آمد پدید باطل آخر داغ حسرت میری است پین فرعوسانی سرش افگنده نیست حرتیت سرما ریم آب و گرطش عثق را آرام جال حرّبت است موسی و فرعون و شبیر و یردید زنده حق از توت شبیری است ما سوی الله رامیلال بنده سیست کی مومن اِخواتی الاد دلش

یکیل خودی کی ایک اہم شرط یہ بھی ہو کہ نفس زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہو جائے اور یہ بات بھی ملت اسلامی کے اندر حاصل ہوسکتی ہو جوخود حدود زمانی و مکانی سے بالا ترہواس لیے کہ اس کا اساس نسل و وطن کا مادی تخیل نہیں بلکہ توحید ورسالت کا روحانی عقیدہ ہو نسل فنا ہوسکتی ہو، وطن کا رفتہ ٹوٹ سکتا ہو، مگر کلمہ توحید کا دفتہ لافائی اور لازوال ہو۔

بادہ تندش ہہ جاسے بستہ نیست از ولمن آفائے ما ہجرت نمود ہر اساس کلمئہ تعمیسسر کرد چوں فلک درشش جہت آباد شد جوہر ما ہا مقامے بہتہ نبیت عقدہ قومیّتِ مسلم کشود حکیش یک ملت گیتی فورد ر ہرکہ از تید جات آزاد شد

املش از بهنگامدّ قالوا . پل است از نسردن ای*ں چراخ* انسوہ است

أمت مسلم ز آیات خدا ست تا خدا ان پطفوً فروده است آن جانگیری جهاندادی نماند رونق خخارد یونال فکست اسخواپ او ته اهرام فد لمت اسلامیال بود است دبست رومیال را گرم بازاری نماند فیشه ساسانیال در خول نشست معربهم در امتحال ناکام شد درجال بانگ اذال بوداست ومهست

ملت اسلامی کے لیے قرآن کریم آئین حیات کا اور اخلاق محدی اُسو و زندگی کا کام دیتا ہو۔ آئین الہی پرعل کرنے اس کی سیرت میں پختگی اور آداب محدی کی پرو سے عن اور دنکشی پیدا ہوتی ہی۔ اس کا مرکز مشہود کعبدا وراس کا نصب انعین حفظ و نشہ ترجہ ہے۔

زیر گردول سرخگین توجیست . حکمت او لا یزال است و قدیم بے شات از توتش گیرد شبات پیکر مکت ز قرآن زنده است تو بکی دانی که آئین تو چیست آل کتاب دنده قرآن حکیم نسخهٔ اسراد تکویسِ حیات اذ یک آئینی سلمال زنده است

از نظام محکے گیرد دوام بے ثبات از قوتش محیرد ثبات

لمت از آئین حق گیرد نظام مست دین مصطفیٰ دین حیات

گل شو از باد بهار مصطفلی بهرهٔ از خلق او باید گرنت در جهال دمت د زبانش چمت است خنی از ثاخشار مصطفیٰ از بهارش رنگ و یو باید گرنت فطرت مسلم سرایا شفقت است روزگارش را دوام از مرکزیے سوز ما ہم ساز ما بیت الحوام تا لحوات او کئی پایندهٔ در نگر سر حرم جعیت است قوم را دبط و نظام از مرکزیک داذ داد داز ما بسیت الحوام تو ز پیوند حرسیے زندهٔ در جهال جان اُمم جمعیت است

حفظ و نشر لا إله مفعود تست گر مسلمانی نیا سائی دے در جہاں خامد سطے الاقوام تو از حلوم اُستے پینسام دہ وا نمود اسرار تقویم حیات نیست مکن جزبہ آئینش حیات

ذانکه در تکبیر داز بود تست

تا رز خیزد بانگ حق از عالم

آب و تاب چبرهٔ ایام تو

نکته سنجال دا صلات عام ده

تا بدرست آورد نبض کا تنات

در جهال وابستهٔ دینش حیات

یہ کے ایک ایک اور یک جبتی ہم مرکزی اور ہم مقعدی ملت کو متحد کرکے ایک نفس واحد بنادیتی ہواوراس میں ایک اجتماعی خودی کا احساس پیدا ہوجاتا ہوجس کی جبوعی توت فرد کی خودی کو تقویت پہنچاتی ہوا ور دسے تراود محکم تر بناتی ہی ۔ یہ ملت کا احساس خودی مجمع فرد کے احساس خودی کی طرح اسی سے توسیح اور استحکم ممل کرتا ہر کہ کارزار حیات میں عالم خارجی کی قوتوں کا مقابلہ کرے ، علم کے ذریعے سے الاکی حقیقت کو بہانے اور عل کے فدیعے انعین تنخیر کرے ۔ مالم اسباب کو حقیر جان کی حقیقت کو بہانے اور عل کے فدیعے انعین تنخیر کرے ۔ مالم اسباب کو حقیر جان کر دینا غفلت کی انتہا ہی ۔ یہ فرد اور ملت کا میدان علی اور ان کی عقل اور اردے کی تربیت گاہ ہی ۔ اگر انسان علم کی حد سے اپنے خارجی ماحول پر خالب مارد درے کی تربیت گاہ ہی ۔ اگر انسان علم کی حد سے اپنے خارجی ماحول پر خالب مارے تواس سے مغلوب ہوکر ہلاک ہوجائے گا ۔ اس لیے علم اشیا بھی معزت لغم

کی طرح خودی کے نشو و نما کے لیے ٹاگزیر ہو۔

عالے از ذرہ تعمیسی کرد تخت، تعلیم ارباب نظر مالم اسباب دا دوں گفتہ دوں مخوال ایں عالم مجبود دا استان مکنات مسلم است نقد موین دا عیاد است ایں جال تہج ہے اندر سبو گیرد ترا

مرک محورات را تسخیر کرد کوه و محوا، دشت و دریا بحروبر ای که از تاثیر انسول خفته خیز و واکن دیدهٔ مخور را خایش توسیع ذات ملم است کاروان دیگذار است این جهال گیر ادرا تا نه او گیرد ترا

انفس و آفاق را تسخیر کن نشبه زیر پردهٔ صهبا نگر ناتواس باج از توانایال خورد حکمت استیا حصار آدم است جتج را محکم از تد بیر کن چثم نود بکٹ و در اثیا گر تا قوی از مکمت افی شود علم استسیا امتباد آدم است

ملت کے اساس خودی کی قوسع کے لیے علم کائنات اور تسخیر کائنات کے علاقہ ایم مفردی ہوکہ وہ اپنی تاریخ اور اپنی روایات کی یاد کو دل میں تازہ رکھے۔ تاریخ اور اپنی روایات کی یاد کو دل میں تازہ رکھے۔ تاریخ اقوام کی زندگی کے لیے قوت مافظہ کا حکم رکھتی ہو۔ مافظہ ہی وہ چیز ہی جس سے فرد کے مختلف اور اکات میں ربط اور تنسل بیدا ہوتا ہو۔ جب خارجی حیات کے ہجم میں اسے" یس گی" انا "کا مرکز اچھ آتا ہو تو یہی مافظہ اس اصاس خودی کی حفا کرتا ہو۔ بالکل اسی طرح تاریخ سے ملت کی زندگی کے مختلف ادواد میں ربط اور تسلل بیدا ہوتا ہو اور یہی شیرازہ بندی اس کے شعور خودی کی کفیل اور اس کے تسلس بیدا ہوتا ہو اور یہی شیرازہ بندی اس کے شعور خودی کی کفیل اور اس کے تسلس بیدا ہوتا ہو اور یہی شیرازہ بندی اس کے شعور خودی کی کفیل اور اس

بقلے دوام کی ضامن ہو۔ وہی قویں دنیایس زندہ رہتی ہیں جوابینے مال کا رفتہ ایک طرف ماضی سے اور دوسری طرف متقبل سے استواد کرتی ہیں، زندگی نام ہی اس احساس تسلسل کا ہو۔

کو بود از سعنی خود بے خبر غیر بوتی غیر بوی غیر بینی پیشہ اش گل فشاند زر چک پندار او دیتے بر سینہ می گوید کہ "من" حفظ ربط دوش و فردایش کند ننمے بیداری باز حیات

کود کے را دیدی ای بالغ نظر انقش گیر ایں و آل اندیشہ اش تا زآتشس گیری افکار او چشتن چشم گیرائش فتد بر خویشتن یاد او با خود شناسایش کند ایں "من" نو زادہ آغاز حیات

طفک کو در کنار مادر است ملقه بائ روز وشب در پاش نیست بیند را بیننده و از خود گم است تا سود گارد پیدا کند این شعور تازه محرد پایدار سرگزشت خوش را می مازد او خود تناس آمذ یاد سر گزشت را می مازد او ربط ایام آمده شیرازه بسند از نفسهای رمیده زنده شو خیرد از مال تو استقبال تو

لمت نو زاده شل طفلک است بیشت با امود اد فرداش نیست پشم بهتی را مشال مردم است صد گره از رکشتهٔ او واکند گرم چن افت به کار روزگار نقشها بردارد و اندازد او توم روشن وز سواد سر گرشت نسخ بوش متد بر باینده شو منبط کن تاریخ را پاینده شو مسرزند از ماخی تو مال تو

رفت مامنی ز استقبال و مال ے کشاں راٹورقلقل نندگی است

مشکن ار خواہی حیات لاندال موج اوداک تنسل زندگی است

اوبر کے صفحات بی اقبال کے تعتور خودی کے ود بہلوا پ کے سامنے آگے۔ لیک ایک خودی کا غیرخود مینی مالم خارجی سے دوسرے یک اس کانش اجماعی مینی ملت سے کیا تعلق ہونا چاہیے ۔ ابھی ایک تیسرا بہلو باتی ہی جو ان دونوں سے ذیادہ ناذک اود سطیعت ہی اوروہ یہ ہو کہ فرد کا برجٹیت مخلوت کے اسپی خالق سے جے علاق کیا ہی آئے ہی دیکہ دفودی غیرخو وسے محرا کراوراس کی قوتوں کو تنزیر کے استحکام اور توسیع حالل کرتی ہی اپن فارت کے دومانی عقیسے کی ہی اپن فارت کے دومانی عقیسے کی بنا پر ملت کے دومانی عقیسے کی بنا پر ملت کے حل سین میں مراوط ہوجائے سے با بداراور لاذوال بن جاتی ہی اب یہ دیکھنا ہو کہ یہ می دود لا ذوال ہی اس وارد کل بی کائنات کو بیداکیا ،کیا رضن رکھتی ہی ۔

اب بک اقبال کے کلام کا موضوع فلے نفی اور فلے متمدن کے ماکل تھے جن میں جذبات کو بہت کم دخل ہو۔ جذبات شاعری کی جان ہیں اور خشک فلے بین مرائل میں جو جذبات شاعری کی جان ہیں اور خشک فلے خیار مائل میں جو جذبات کے کیف اور رنگ سے خالی ہوں ، شعریت پیداکرنا بڑا مشکل کام ہو۔ یہ اقبال کا کمال فن ہوکہ انھوں نے حکمت کوا ہے سوزول کی حوارت سے شعر بنا دیا۔ یہ ان کے حصے کی چیز ہوجی میں ایشیا کے قدیم وجدید خاعروں میں بہت کم ان کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن اب وہ تعوف کے میدان شی قدم دیکتے ہیں جہال واردات قلب کو ناتمام تعومات کا ایک بلکا سالباس پہناکہ میں قدم دیکتے ہیں جہال واردات قلب کو ناتمام تعومات کا ایک بلکا سالباس پہناکہ الفاظ میں اداکرنا ہو۔ ایک لھاظ سے یہ مرحلہ ایشیائی شاعرے کے برب سے ذیادہ

المان ہواس کے کہ یہ احمامات اس کی طبیعت میں دیچ ہوئے ہیں اور پھران میں کچھ اس درجر شعریت ہی کہ خود بخو خطر کے سانچ میں وطعل جائے ہیں گردوسر میں کچھ اس درجر شعریت ہی کہ خود بخو خطر کے سانچ میں وطعل جائے ہیں گردوسر کی خطاط سے دیکھے تو یہ میدان اس قدر با مال ہو بچکا ہو کہ اس میں کوئ نئی داد کا طوز خیال ہی سب سے جدا ہواس کے ان کے تصور سے خود بخود بخود ایک نیا داستہ پیدا کرلیا ہواور وہ اسی منزل کی طرت لے جاتا ہی بھو ان کے فلسفہ حیات کی منزل ہی ۔ بہی وہ نادک مقام ہوجس میں روحانیت کا ذدق ان کے فلسفہ حیات کی منزل ہی ۔ بہی وہ نادک مقام ہوجس میں روحانیت کا ذدق رکھنے والی طبیعتیں آگر کھو جاتی ہی ۔ بادہ محرف کے پہلے ہی جام میں علم کا ثنات اور احماس خود ی کا رشتہ ہا تھرسے چھوٹ جاتا ہی ۔ یہ اقبال می کا ظرت ہو کہ مسالم بے خودی میں بھی انھیں اتنا ہوش رہتا ہو کہ اس امانت کو نہیں بھو سے جو خدا سے انسان کے میردگی ہو۔

ہم کے اوپر کہا تھاکہ طالب خدی اس مرد مندا "کی جمت میں جو طالب خودی میں اس سے برتر ہی سرخار ہوجاتا ہو۔ بھر کیا شھکانہ ہواس کیف ومتی کاج خودی کے مبدا وسنتہا اور خالق و پروردگارینی خدائے تعالیٰ کی جمت اس کے دل میں بہلا کردیتی ہو۔ انبان اپنے وائر اُرتقامیں خودی کے کل مراصل طو کرلے کے بعد بھی ناقعی و ناتمام رہتا ہو اور کمال و تمام کا وہ جلوہ جو اسے ذات مطلق میں نظر اُتا ہواں کے دل کو ب ماختہ اپنی طرف کھینچتا ہو۔ اسی کشش کا نام عثق حقیقی ہو۔ عثق کی تین مزلیں ہوتی ہیں۔ آد دو اور جبح و دیوار ، وصل ۔ قدیم صوفی شعراکے یہاں اس نیس کی مرزل کا تصور یہ ہی کہ طالب مطلوب کے اندر اس طرح فنا ہوجائے جیسے قطرہ دریا میں موجو ہوجاتا ہی اور خلا ہر ہوکہ میں دو و تا محدود کے وصل کا اس کے سواکو کی تعمول میں بہی ہیں ہی بہی ہی مرون دو ہی منزلیں ہیں بہی بہی

منزل سوزوگداز آرزو کی ہی دوسری کیف دیدار کی جوراحت بخش بھی ہی اوراضطرات افزائجی تیسری کوئی منزل نہیں ۔ لذت دیدارے کامیاب ہونے بعد بھی نفس ان انی روح مطلق سے جدارہتا ہی اور ورد جداتی سے ترطبتا ہی۔ یہی اس کی فطرت ہی اور یہی اس کی تقدیر۔

اب اس اجمال کی تفعیل اقبال کے کلام میں ملاحظہ مو۔ صوفی شعرا کے نزدیک عالم میں ملاحظہ مو۔ صوفی شعرا کے نزدیک عالم میں وی خلیق کی خلیت کی خارت یہ ہوکہ تا مرمطلق اس آسکیٹے میں اپنے جال کا نظارہ کے۔ دہر برز جلوء کیتائی معشوق ہمیں میں ہم کہاں ہوتے اگر حن نہ ہوتا خودیں مفاقب )

اتبال کا بھی بہی خیال ہی۔

صورت گرے کر بیکرہ وزوشب افرید ، از نقش ایں واک برتماشائے خود رسید فرق یہ ہو کہ اوروں کے نزدیک ماموا محض موہوم ہر اور اقبال کے نز دیک موجود۔ غالب کہتے ہیں :۔

فامرمتی مطلق کی کر بوسا کم افرائی کی بین کہ بوید ہمین نظونہیں گرجیا کہ ہم اوبر کم جی ہیں افرائی کے خیال میں کا کنات کے اندر حیات حقیقی یعنی خودی کی قوت مضم ہر اور اس احتبار سے مظاہر کا کنات محض وہم ہی دہم نہیں بین بلکہ کم سے کم بالقوة وجود رکھتے ہیں ۔ جب یہ قوت دفتہ رفتہ ارتقا باکرانان کی فرات میں شعود اور اداوہ حال کرلیتی ہی قواس کا وجود نمایاں موجاتا ہی میلاد آدم دنیا فرات میں شعود اور اداوہ حال کرلیتی ہی قواس کا وجود نمایاں موجاتا ہی میلاد آدم دنیا میں ایک نے دور حیات کا آغاذ ہواس لیے کر وہ اپنیستی کا شعور اور مہتی طلق کی مقرت کا حصلہ رکھتا ہی ۔

ابان مسورود ن

نعوه دوعتن که نوی مگر به پیدا مشد
حن لرزید که صاحب نظرت پیداست د فطرت آشفت که از خاک جهان مجسبور
خود گری نفود گری نفود گری بیداشد خبرت دفت در گردول به خبتان انل مفرد ای پردگیال پده در پیداشد مفرد ای پردگیال پده در پیداشد آرزو به خبراز خویش به آخوش حیات چشم واکرد و جهال دگرے پیداشد

یہ نیا مخلوق سوزو ساز آرزو سے معمور ہی اس کے دل میں ابتداسے نہ صرف اپنی محدد و حقیقت بلکہ ذات این دی کی نا محدود حقیقت کا محرم بننے کی لگن ہی۔ وہ زبان حال سے کہتا ہی۔

چ خوش است زعگی را بهرسوز و سا دکردن

ول و کوه و دخت و صحرابه دے گدا ذکردن

برگداز بائے پنہاں بہ نیاز بائے بیدا

نظرے اوا شاسے بہ حسدیم ناز کردن

گیے جز کیے نہ دیدن بہ بہوم اللہ زاید

گیے جز کیے نہ دیدن بہ بہوم اللہ زاید

میا نیش نرن را زگل امتیاز کردن

ہمسہ سوز ناتمسام مہمسہ درد آرزدیم

برگساں وہم یقین را کہ ضہید جبتی یم

بہلے اس کی آرزو صرف یہیں تک محدود ہوتی ہوکہ ماسواکے ہردے ماسے ہونے ہوئے۔
ماسے سے مبٹ جائیں اور شام مطلق کاجال بے جاب نظرائے۔
چند بروے خود کشی جلوہ صبح و شام را چند بروے خود کشی جلوہ شام کن جلوہ نا تسام را چہرہ کشاتسام کن جلوہ نا تسام را

برسر کفرودی فثاں رحمت عام خویش را بند نقاب بر کثا ماہ تسلم خویش را

اگروه طاقت دیدادر کھتا ہی تو یہ آرزو پوری ہوسکتی ہی گرصرف اس صد تک کہ مسمی کہی حراقت دیدادر کھتا ہی تو یہ آرزو مجھی کبی حربطلق کی ایک جلک نظر آتی ہی اور آناً فا فاکچھپ جاتی ہی و-د ایس عالم حجاب اورا ندائ عالم نقاب اور ا اگر تاب نظر داری نگاہے می توال کردن اگر تاب نظر داری نگاہے می توال کردن

افلاک سے آتے ہیں نالوں کے جواب آخر کرتے ہمی خطاب آخر اُشعے ہیں حجاب آخر

به دیگران چرسخن محسترم ز جلوهٔ دوست به دیگران چرسخن مخسال شراده می گزرد

تو زراہ دیدہ ما بہ ضمیر ما گرختی گراس چناں گرشتی کہ مجکہ خبر مذ دارد گراس سے طالب دیدار کی تبکین نہیں ہوتی بلک اس کا اضطراب قلب اور بڑھ جاتا ہی اور اس کے اور بڑھا میں اور اس کے اور بڑھا کے اور بڑھا کے اور بڑھا کے اور اس کے قطرہ خودی کو اسپنے آغزش میں لے کرسکون وائمی شخفے ۔ ، اور اس کے قطرہ خودی کو اسپنے آغزش میں لے کرسکون وائمی شخفے ۔ ،

فرمست کشکش مدہ ایں دل ہے قرار دا

یک دوشکن زیاده کن گیسوئے تاب واروا

گیسوے تاب وادکو اور بھی تاب واد کر جوش وخود شکار کر عشق بھی ہو جاب ہیں حن بھی ہو جاب ہیں یا توخود آشکار ہو یا جھے آشکا ر کر تو ہی محیط ہے کراں ہیں ہوں ذراسی آب جو یا بھے ہمکنار کر یا جھے ہے کئا ر کر

لیکن اس دیداروصل میں یہ اندینہ ہوکہ کمپیں تطو دریامیں س کراپئی خودی کو نٹا نہ کودے اور یہ بات اقبال کوکسی طرح گوارا نہیں ۔ اگرنظارہ ازخود رفتگی آمد حجسا ب اوکی شگیرد بامن ایں سودا بہاا زبس گراں خواہی

> اگریک در م کردد نه انگیسند دجود من برای قیمت نه ی گیرم حیات ما ودانی را

وه ايسا دصل نهيس جائة جس مي قطرك كاالفرادى وجود مسط ملت بيكن

ان کے خیال میں یہ اندیشے جا ہو۔ دیدار ومعرفت البی سے خودی کی اب واب

کم نہیں ہوتی بلکہ اور فرم جاتی ہی -کمال زندگی میدار ذات است چناں ہا ذات حق خلوت گزینی

طریقش رمتن از بند جهات است ترا او پیسند و اورا تو بینی مژه برهم مزن توخود نه مانی مئو نا پید اندر بحسسر فرش

بن بنات من پرانی" منور شو ز نورد' من پرانی" به خود محسکم گزر اندر حضورش

چنال در جلوه گاه یار نمی سوز

عیاں خود را نہاں اورا بر افروز

اگر تطری دل میں کمبی اپنی کم بالی کا خطرہ گزرتا ہواوروہ یہ بھتا ہو کروریاکے آگے اس کی ہستی معدوم محض ہو توخود بحرحقیقت اس کی خودی کی بقاکی ضمانت

کرتا ہو۔

خبل خد چوپهنائے دریا بدید گراد بهت حقاکه من نیست زشرم تنک مایگی رو مپوش زمن زادهٔ در من افت وه چو جوهر درخش اندر اکیند ام فروزان تر از ماه و انج بری یکے تطوہ باداں زابرے چکید کر "جلے کر دریا ست من کیستم و لیکن ز دریا بر آمد خروش ز مورج مبک سیر من ذادهٔ بیامات در خلوت سیند ام گہرشو در آغوش قلزم بری

اس طرح قطوئا چیز میں ہوش عنق دہ ظرت پیداکر دیتا ہو کہ وہ دریا کو اپ اسخوش میں لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہو۔

از زحمت و کلفت مندای

در بین من دے بیاملے

حفظ خودی کاخیال عنق کے منافی نہیں بلکھیں عنق ہو حسن کا عیار عاشق کا دل ہوادر برم من کا فروغ عاض کے دم سے ہو۔ مع اپنی خودی کی حفاظت اپنے لیے نہیں بلک معشوق کی خاطر کتا ہو۔

خدائے زندہ بے ذوق مخن نیست تجلّی بلئے اوسیے انجن نبست که برق ملوهٔ او برجسگر دد که خود ای باده و ماغربه مسرز د عیارحن و خوبی از دل کیست مراد در لموات منزل کیست الست ا زخلوت ناذکہ برخامت ؟ بلي اذيردة سازكه برخامت ؟. أكر ماتيم كردال جام ساتى است به بوش گری منگامه باتی است مرا دل سوخت برتنهای او کنم سامان بردم آرائی او مشال دار می کارم خودی را برائے او نگہ دارم خودی را

لین جیاکہ ہم کہ بھی ہیں، محدود کا حقیقی دسل نامحدود سے ہیں ہر کہ اس کے اندر مو ہوجائے۔ بندے اور خداکا یہ وسل جو اقبال کے بیش لظر ہو، حقیقت میں وسل نہیں ہے۔ یہ ایک خاص حالت ہو۔جس میں مکون حاصل نہیں ہوتا بلکہ

موزوماز فراق ادر بره ما تابو-

اد درمن ومن در وسے ہجراں کرومالستایں ای عقل جرمی گوئ ای عشق جرنسسر مائی

اذوخود دا بريدن فطرت ماست

تپیدن تادمیدن نطرت ماست

ر مارا در فسسراق او حیا رے

مذاوداب ومسال ما قرارس

د اوب ار لمب اوچرمل است

فراق ما نسداق اندر وصال امت

کمی درد فراق میں اقبال اپ آپ کوید کم کرتسکین دیتے ہیں کرسوزدگدا زکا یہ کیمت انسان ہی کا حصد ہی - خدااس سے محروم ہی -کیعت انسان ہی کا حصد ہی - خدااس سے محروم ہی -سوزدگدا زمالتے است بادہ زمن طلب کئی پیش توگریواں کم مستی ایں مقسام دا

متلع ہے بہب ہود دد دموز آد زومندی مقام بندگی دے کرنہ لوں شان خدا و ہدی کبھی شوخی تخیل سے یہ بھتے ہیں کہس طرح بندہ خدا کے ہجریس ہے جین ہم اسی طرح خدا بھی بندے کے فراق میں بے قراد ہو۔ ما ان خداے کم خدہ ام اوبہ جنجو مست ہوں مانیا زمند و گرفتا رآ د زومست

## باغ ببشت سے چھے حکم سغردیا تھاکیوں کاربہاں درا زبی اب مراہ تغلب رکر

بهرمال بیجدائی انسان کے لیے مبالک ہوکھ کی ہی اس کی خودی کی وج حیات ہو۔ مبدائی عشق را آئیں شدہ وار است مجدائی عساشقاں را ساڈگا راست اگر ما زندہ ایم از در دمن دی است وگر پایندہ ایم از در دمن دی است

> مالم سوزو سازیں وصل سے بولی سے ہو فراق وصل میں مرگ آرزد ، ہجریس لذت طلب

گری اَرزُو فراق لنت إئے وجونسسرات موج ک ج**ج فراق ، قطرے کی اَ** پرونسسرات

یہ ہوایک مخصر ما فاکر اس نظریہ حیات کا جو اقبال سے ہمارے ماسے پیش کیا ہو۔ یوفلسنی شاعر و نیا میں ایک ایسا دل لے کرآیا جو سوز حیات اور درد کا کنات سے لہریو تھا اور ایک ایسا دماغ جو زندگی کے اسرار معارف کا محرم تھا۔ اس سے و نیا کواہی حالت میں پایا کہ مشرق خصوصاً اسلامی مشرق جواب تک خواب غفلت میں مدم ہوش مقا، کھماکر کروٹ بد لنا جا ہتا ہی گرفلامی کا بوس جواس کے دل و دماغ پر مسلط ہی اسے مہنے نہیں دیتا۔ مغرب جس سے اپنی میداد مغزی سے رہے مسکون پراپنا سکر اسے مہنے نہیں دیتا۔ مغرب جس سے اپنی میداد مغزی سے رہے مکون پراپنا سکر اسے معروبی دی و می اور براہی میں و کرایا جا ہتا ہی۔ اس کا دل کردھا ایشیا کی ہے حسی اور براہی اندرسے مجمروبی میں و کرایا جا ہتا ہی۔ اس کا دل کردھا ایشیا کی ہے حسی اور براہی

المرجوتيد مذلت مي گرفتاد بروا در كي نبي كرتا ادر يورب كى ناهاقبت انديشى برجو قعر ہلاکت میں گرسانے والل ہواور کچھ نہیں دیجھتا۔اس سے ایک کی بے علی اور دوسرے کی بے بصری کے امباب بر عور کیا اور اس کی حفیقت بین نظر ملی چیزوں سے گزدتی ہوئ ال کے تصورات حیات پر جاکر پولى جن بران دونوں تہذيوں كى بنياديں قائم ہیں۔اس نے دیکھاکر ایشیاکے قوائے دہنی کو ا دُف ادراس کے دست عل کوش کرنے والانفى خوى اورنفى كائتات كافلسف بو-اب ربالورب تواس مي شك نهيس كرام سے اثبات خودی کی اہمیت کو سجد کرمیدان عل میں قدم برط سایا در فردوجاعت کے وبطست ابنى زندكى كوامتوار بناياليكن جؤكمه اس دبطكى بنيادكس طالمكروه مانى عقيدك پرنہیں بلکنس ووطن کے تنگ اوی نظرے پرنتی اس لیے بہت جلداس کے اندر المتارى توتى الودار بوكتيس ميح نسب العين اقبال كے نزد يك اسلام بوجس ك الیناکی رومانیت اور پورپ کی عملیت کوسو کردنیا کودین فطرت کی راه دکھائی کوگروش زماندسے اسلام کے بیرومجی وحدت وجود کے عقیدے کی بدولت جونفی خودی اور نفی كائنات كى تعليم ديتا بى اسى غفلت دجود كافكار بوكئ جوايياك اور تومول برطارى تعلد اس کی سنراانعیں یہ می کہ بورپ کی ذہنی اورسیاسی خلامی کی دینچیروں میں گرنشار جوکر ذکت کی زندگی بسرکررسے ہیں -ال حقائق کوشکھے اور کھائے کے بعد اقبال اسپن جاں بخش اور مال فزائغة اميدس ملت اسلاى كوغفلت سے جكاتا بى تأكروه اس خدمت كو بو خداسن اس کے میردکی بی اور اکیسے اور ونیا کواس روحانی اور ماؤسی ہلاکت سے جو کاج چاروں طرف منڈلارہی ہی منجات دے۔اقبال کی تظرشرق ومغرب میں لیک زبرد ساس ادد ا تفادی انقلاب کے اتار دیکھتی ہوا دراسے مجع راہ پرلگائے کے لیے وہ ييل ملافوك والمجرك توام مالم كقلوب من الك دومانى انقلاب بدار ناجامتا بو ده ونيلت المحكيا كراس كا بيام نفائ عالم بن كون د إبر اوركو بخار سيكار

16158

## رومي نطشے اور اقبال

از

(دُاکٹرمنلیف حبدالسکیم صلحب پردنیسرجامدعثانیہ) اکٹر بڑے شعراا درمفکرین کے کلام کا اُگرعقلی تنجزیہ کیا جائے توکسی ایک کے کلام میں ایک یا دوسے زیادہ اسامی تصورات نہیں ملتے۔ سربرے اُدی کی بخواہ وہ مفکّر ہو اتعلى وندكى كم متعلق ايك نظر بوق بوراس كى بزارون باتين ايك يا دوتعورات منتق بوتى بي كوى ايك تصورهام طور براس كاتصور حيات موتا برا انكارى فلك بوس تعیرکسی ایک چٹان پر قائم ہونی ہی۔ اس سے شور مکست کے بھول اور بھل بڑگ و شاخسار البی گوناگوئی اور او قلمونی کے با دجودایک جواسے نظلے ہیں میجھے کے لیے جب تك وه اصل باته داك كسى برك مفكر كاكلام الجي طرح مجدين أبي أسكتا بعض اوقات ایک بڑی تعنیعت یاایک بڑا فلسفدایک قفل ابجد ہوتا ہی جسب تک ان حرومت کاعلم نہ ہوج اس سے نے بطور کلید ہیں وہ تفل ہمیں کھل سکتا۔ یہ کیفیت فقط ان مفکّرین کی ہی جن کے خیال میں سنبیدگی اور توانق داخلی پایا جاتا ہوا در زندگی کے متعلق کسی تفتور سے ان كي فضيت بركمل تعدكرايا بحد اليدائغام كتام افكار بكرتمام اعال أيك مكسي سن ماتے ہی مرانیس سے خاعوار تعلی میں بے متعلق کہا ہود ع

اك دنك كامغمول بوتوسو وسنكست باندمون

لیکن وا نعریہ ہوکہ ہر بڑے مفکر اور شاعرکے متعلق بھی کہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک رنگ کامضمون سو فحصنگ سے با درصا ہی ۔ اکثر مذہبی کتابوں کا بھی یہی مال ہوکسی ایک مذہب کی ثمام تعلیم کا تجزید کیجے تو تہ میں ایک نظریۂ حیات تکلتا ہی جوبعض اوقات و وحرفوں یا

دوجلوں میں پورا بیان ہوجا ا ہر

اب دیکھنا یہ ہو کرحضرت اقبال کے ہاں بھی کوئی اِس قسم کااماسی تعدودہ جود ہرجو اس ك تمام كلام ك لي بطور كليكام أسك واردواور فارسى دونون زبانون يس كوتى شاعر تنوع الكار اورثروت وتعودات مي اقبال كامقا لمنهي كركتا فلسف مديد اوولسف قديم تعوف اسلامی اور خیراسلای کے تمام الواع ، نداہب عالم کے گوناگوں تعودات معاشرتی ا ساسی اوراخلاتی سائل ، فکرا ورعمل کے تمام قدیم اورجد ید تحریکات ان تمام چیزوں کو ا تبال نے اپنی شاعری کے خمیں موطردے کانساؤں کے ساسنے بیش کیا ہی شاعردں ادر وگرفن كاروں اور حسن كاروں كے متعلق ايك عام خيال ہوكدان كوكسى ايك نظريے كاپابند نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شاعرے لیے کوئی نظریہ زندال بن جائے تواس کی پردا زنقط طائر تفس کی برواز رہ ملے گئی۔اگراس سے کسی ایک خیال کا برجار شروع کردیا تو وہ شاعز ہیں دہ گابلکه واعظ جوملے گا اس کا نن تبلیخ کا رنگ اختیار کرے گا۔ اسی وجہسے عام طور پر تعادا سن كسى شاعرك كلام سے كوئ ايك تعليم كوئ ايك نظرية حيات ياكوئ ايك بيغام الماش كرااصولاً غلط بحة بي- قرآن كريم بي بى خاع كابونق كمينياكي بروه اسى خيال ك ما تحت ہی۔ بنی کریم صلعم کو مخالف لوگ کبھی مجنوں کہتے تنے ادرکبی شاعرا قرآن کریم پی ان دونوں احتراضوں کا جواب دیاگیا ہو۔ نبی کو مجنوں کہنااس لیے خلط ہوکہ مجنوں کے ا قوال واحمل ہے ربط ہوتے ہیں اور نبی کے افوال واعمال میں داخلی اورخارجی موافقت پاتی جاتی ہو۔ از دوسے قرآن بنی کو ٹاعر کہنا اس لیے خلط ہوک ٹاعری عام کیفیت بر ہوتی توكده جركم كهتا بواس بدلاز أعل نبي كراه داس كم كبن كايد عال بوكده برجيزك معلق مختلفت مالات می مختلف تسم کی باتیں کہتا ہی،اس کے تاثرات میں یک دنگی نہیں جوتی موسم بہاری خش جوتا ہوتواس کابیان اس دنگ سے کرتا ہوکہ تمام زندگی بہاری بهاد بی عیش ہی عیش پی مسرت ہی صرت ہی کائنات کا ذرّہ ذرّہ مست ہے۔ دہ اپنی لمبیعت

كارنتنى اورگرشتنى رنگ تمام چيزوں پرچ<mark>ڙها ديتا ٻير- اسي طرح جب خزال كا ذكركرتا ٻوتو</mark> تهام كائتات كوانسرده بنا ديتا بهو-كهتا بهوكه برجيز فناكى گرفت مين بهو-زندگى ايك اتم خأ ہر اور اس کی اصلیت غم جانگداز کے سوا کھرنہیں۔ زندگی کی وادیاں لامتناہی ہیں۔اورشاع تصورات و تا ترات می سرزه گرد بهراس کاکوئ ایک مقام ادر مکن نبیس، فی کُل دادیمیون اس لیے شاعر بواہ راست رہنمائی کاکام نہیں کرسکتا۔ جوگروہ شاعرکومردعل سجھ کرزندگی میں اس کی بیروی کرے گاوہ یقیناً گمراہ ہوملے گا ۱۰س کی پیروی کرے گا وہ یقیناً گمراہ ہوملے گا ۱۰س کے بیروی کرے گا وہ ہیں نوظاہر ہوکداس کی کوئی معین سمت عل جی نہیں ہوسکتی۔ اقبال کے بعض معاصر شام جوايية فن مي كمال ركحة بي اتبال كوميح معنون مي شاع نبير المحق تع - أن كااعتراف يرم كرا قبال يخ شاعرى سي تعليم وتبليغ اور سيفام رسانى كاكام ليناشروع كرديا برجس سے اس کی شاعوامہ حیثیت کو نقعمان بہنچا ہے۔ اس کے مقاملے میں وہ اپنی آزادی اور بعنانی کوروح شعریت کی اصلیت سجع بی -ان نقادوں کو مدنظر رکھے ہوئے اتبال سے خود بھی کہنا شروع کردیا تھاکہ میں ٹاع نہیں ہوں اور چھٹھ آب ورنگ ٹاعری کا بهيس تقاضاكرتا بروه ميرب مقصد كونبس سجمتا طرب أفريني اورسكون آفرين ادرخيل یں رنگ بحرنامیرے فن کامقصودنہیں۔

اگر فاعری نقط بے عنانی تخیل اور تعبورات کی ہرزہ گردی کا نام ہر توظا ہر ہو کہ بعض اکا برفت کے بیکن الم حقیقت بعض اکا برشع والی نبست بید کہنا پڑے گاکہ وہ اس معنوں میں شاعر نہیں تھے لیکن الم حقیقت وہ ہر جے خدا یک شاعر سے ایسے فقع الی نبست بیان کیا ہو کہ ،-

منومن کرکددد انتعاد این قوم در اے شامری چیزے داکی بست

خود قرآن کریم نے عام شعر اکا ایس امیح نقش کھیننے کے بعد ان شاعود ل کوئٹٹی کردیا ہوں ہیں ایمان اور دوق عل ایک شاعر

کوبی بے داہ دوی سے بچا سکتا ہے۔ اس سے کون انکارکرسکتا ہوکہ فاص حقائق حات باقبال کا بیمان نہایت توی ہے۔ اقبال بھی مختلف وادیوں میں گھوم سکتا ہوا ور دفتاً فوقتاً گھومتا ہی ہی، لیکن ایک صراح ستقیم ہوجی ہو وہ بیشہ ہر پھر کر واپس آجا تا ہی۔ مولانا دوم کی ننوی اور اقبال کی شاعری میں یہ بات پائی جاتی ہو کہ دونوں گلگشت کے لیے اکشراد حراد مونول جائے ہیں لیکن مرطون سے اسپنے اصل راستے کی طون داہ دکال لیتے ہیں۔ اسی تسم کی شاعری ہو جس کو پیفیری کا جز قراد دیا گیا ہوا ور اسی قسم کا شاعر ہو جو کلیذا ارم نی جو ایر دوم کی فیست ہے کہا گیا کہ دونا ہو ہو ہے دار دکتا ب'اورا قبال کی فیست بھی گرای کا مدموع مضہور ہو!۔ ' و پیغیری کرد و پھیر توال گفت' مدموع مضہور ہو!۔ ' و پیغیری کرد و پھیر توال گفت'

بوضی اقبال ک شاعری سے استا ہو اس پر یہ امر براسانی واضع ہو جاتا ہو کہ توری سے استا ہو اس پر یہ امر براسانی واضع ہو جاتا ہو کہ افکار اور بوقلونی تعدوات کے باوجود بعض میلانات اقبال ک شاعری میں نایاں ہیں نیوری اقبال ک ایپ انجال کا ماص سعنوں ہو یہ یہ نظام الامیات ہیں ایک بدنام لفظ تھا۔ اقبال سے اس کو نیک نام کردیا ۔ خودی کے مفہوم کو گہرا اور وسنے اور بلند کر کے اقبال سے اس کی تعریفت او تعنین کو بالکل بمل دیا ۔ صدیوں کے دائج شدہ تعدوات کی قلب ماہیت معولی ان اوں کاکام نہیں ہی ۔ اسی طرح اقبال سے موسی کامفہوم ، تقدیر کاسفہوم ، اسلام کامفہوم قرنوں کے قائم شدہ دو ایتی مفہوم سے الگ خدا کامفہوم ، ان ان کامفہوم ، اسلام کامفہوم قرنوں کے قائم شدہ دو ایتی مفہوم سے الگ دو یہ سے مادت دوی کی مفہوم سے اقبال دو مفکووں سے غیر معمولی طور برمتا تر ہوا ۔ شرق قدیم ہم سے حادث دوی ، کو اپنا مرشد دو مفکووں سے خیر معمولی طور برمتا تر ہوا ۔ شرق قدیم ہم سے حادث دوی ، کو اپنا مرشد میں ایا اور مفروں ہو تا ہوکہ اقبال سے اپنی شاعری کے مہترین حصوں میں یادوی کی ترجمانی کی ہو یا نطشے کی طبی نظر سے دیکھی والے بعن نقادوں سے اقبال کو ان دومفکووں کی صن کو از گذشت قراد دیا ۔ اس میں کو کی شک نہیں کہ دومی کا ایمان اور نطشے کا گفراقیال کو ایک ہو باک بازگشت قراد دیا ۔ اس میں کو کی شک نہیں کہ دومی کا ایمان اور نطشے کا گفراقیال کو ایک بازگشت قراد دیا ۔ اس میں کو کی شک نہیں کہ دومی کا ایمان اور نطشے کا گفراقیال کو ایک بازگشت قراد دیا ۔ اس میں کو کی شک نہیں کہ دومی کا ایمان اور نطشے کا گفراقیال کو ایک

ہی تصویے دورخ معلوم ہوتے ہیں۔

کفرودین است و در بات پویان وحده المت کی اگرویان اور اس می بی کوئ شک نہیں کو اقبال نے اِن و و نوں سے فیض حاصل کیا ہم معالما نادم کی شنوی اور ان کا دیوان ایک قارم زخار ہم ۔ مولانا کے افکار کی گوناگونی میں دشتہ وحدت کو در خور خور خور ان کا دیوان ایک قارم زخار ہم ۔ مولانا کے افکار کی گوناگونی میں دشتہ وحدت کو در خور خور خور خور ان ہو لیکن ان کے قعرت ہیں بعض ابتیادی ضوصیات ہمیں جن پر اقبال کی نظر پڑی ۔ اس بات کی تحقیق کے لیے کہ اقبال سے دومی سے کیا کی اور وہ کہاں تک اپنے مرفتہ کا دہم ہوئے کہاں تک اپنے مرفتہ کا دہم ہوئے کے اقبال سے دومی سے کیا افرادہ ہم سے کی اقبال الدین دومی کا تحقیق نے اور اس کا بی منظر کیا ہم اس عادت کے دوش بدونن چلا ہم اور اقبال کہاں تک ورفت ہوئے کا کہ اقبال کہاں تک ورفت ہوئے کا کہاں تک اس عادت کے دوش بدونن چلا ہم دون کے اقبال کی مقابلے میں ہم یہ طریقہ نی نظر نے اور اقبال کے مقابلے میں ہم مرفتہ سے کھی آگے فکل گیا ہم ۔ بعد میں ہم یہ طریقہ نی نظر نے اور اقبال کے مقابلے میں ہم استعال کرسکیں گے۔

روهی کا تصوف این اندازیس اسی حقائق بی دو کم وبیش ماش اندازیس اسی حقائق کا تصوف کے تمام اساسی حقائق کی طرح اس کی تعریف و تحدید بھی نہایت جس بی دفقط اسلامی تعریف میں میں مین کا ور بعض تعریفیں باہم اس قدر سخالف معلوم بوتی بیں کہ ان بیں سے کسی قدر شترک کواخذ کر تا نومرف و شواد بلکہ نامکن ساکام معلوم بوتی بی کہ اصوف کی اکثر شکلوں بیں مفعلہ ذیل عناصر بلتے ہیں:-

(ا) اصل حقيقت ليك بير-

۲۲، تمام مظاہراسی ایک حقیقت کے فئون ہیں اور ہرمنظہراسی ایک حقیقت کی طون اشارہ ہو۔ ۳۱) بس طرح تمام وجوداسی ایک حقیقت سے سرزد ہوتے ہیں اسی طرح مرٹزگراسی ایک اصل کی طرف عود کرسے کی طرف ماکل ہی

۱۹۱۰س امل حقیقت کا وجدان ایک مدتک عقل سے بھی ہوسکتا ہی بشرطیکہ یعقل جزئی نہ ہو بلکہ کتی ہو۔

(۵) اصل علم استدلال سے ماصل نہیں ہوسکتا عقل کے مقلبے میں تاثراس کی طون زیدہ رہنائی کرتا ہو۔

دو، زندگی کامقصدیہ ہوکررومانی تاثرے ذریعے اس اسل کا وجدان حاصل کیاجائے تاکہ زندگی پھراپنی اصل سے ہم وجود ہوجائے۔

دد) اس اٹر کا نام عشق ہو حقیقت کا علم بھی اس عشق کے اندر مضمر ہو۔

۱۸، بہی حشق تام مذہب اور تمام اخلاق عالیہ کا سرتیشہ ہو۔ اس کے بغیردہب اور اخسلا ق ایک خارجی اور اعتباری حیثیت رکھتے ہی عقل بھی اس عشق کے بغیرایک ملقہ بیرون درہی ۔

تصوف کے یہ اساس حقائق بہت قدیم ہیں۔ یونائی فلسفے میں افلاطون سے ان کو وضاحت سے بیان کیا اور اس کے بعد فلاطیغرس اسکند رروی سے ان پر تعموف کی ایک فلک ہوس تعمیر کھڑی کردی۔ اسلامی اور عیسوی تصوف میں افلاطون اور فلاطیغرس کے تصورات اور تخبلات خالص اسلامی اور عیسوی تعلیمات میں ایے گھٹل ٹل گئے ہیں کہ اب ان کوعلیک وکڑنا کا مکن مہوگیا ہی ۔ اسلامی دنیا میں یہ تصورات پہلے فلسفے کے ساتھ لیٹے ہوئے آئے۔ اس کے بعد صوفیان وجد ان سے عقلی اظہار سے لیے ان کو استعمال کیا۔ بہت کے نظریہ نروان اور ویوانت کے نظریہ وحدت الوجود میں بھی ان سے حاتی عناصر ملت میں اس سے بعض مستضر قین سے یہ تو صدت الوجود میں بھی ان سے حاتی میں اسی سمت میں اس میں اسی سمت میں اس کے بعد صوفیان عیار میں اسی سمت میں اس اس میں اسی سمت داخل جو ارکین تاریخی حیثیت سے اس کا کوئی تعلی تبوت نہیں ملتا۔

ملال الدین دوی کے زمائے تک یہ تعدورات تمام اسلامی دنیا ہیں مجیل چکے تھے فلسنے اور شاعری کے علاوہ دبنیات کے حرم میں مجی ان کوداخل ہوئے کی اجازت ل چکی تھی۔ الہیات اور مابعد الطبیعیات کے تمام اساسی سائل زیر بحث آ چکے تھے۔ عادن روی کی تنوی پڑھنے سے بتہ جلتا ہو کہ افکار کی خلیم الشان ٹروت اس کے بیش نظر ہی ۔ وہ نہ فقہ ہی نہ فلسفی مذاعو لیکن حقائق اصلیہ کی نبیت ایک گہرا وجدان مکتا ہی جو کسی تم کی تقلید کا دمیں منت نہیں۔ اپنے تا ٹرات اور افکار کو پیش کرتے ہوئے احد لالی تضاد اور ظفی تنام کی یعزض دھی کہ فلسفے یا دینیات کا کوئی نظام قائم کرے۔ تشرک بجائے نظم کو اظہار خیال کا ذریعہ بنا تا ہمی تسلس استدلال کو منافع تھا۔

بعض اہم بہلود کو نظائدا ذکر دیتے ہیں کسی بڑے مفکر ہے کہی احدالی تناقف سے خون نہیں کھا یا۔ مذہب کی گہری سے گہری تعلیم تناقف ہی ہیں بیان ہوتی ہو۔ ابعد الطبیعیات کے انتہا کی سائل اکٹر نفطی تناقض میں ابھ جاتے ہیں سیکن کو کا اعلی دسج کا فلسفی اس سے گھر آتا نہیں ۔ خودجد دید طبیعیات ما دے کی جس اساس پر بینی سی ہواس کی تقریف و تصدید میں تناقف بایا جا آ ہو کہ وہ صف جو ہر بھی ہوا در صف توت بھی۔ انتہا تی ذرہ محض ایک ذرہ بھی ہوا در صف بی ہوا در صف ایک الم ہمی ۔ ذرہ محض ایک الم ہمی ۔

جلال الدين دوى كے راہے ايك طرحت خالعى اسلاميات كى ايك ظيم الشان تعير برجس كى ومي ايك خاص نظري حيات وكائنات اوراس سي سرز د ميسك والأايك خاص نظریهٔ عمل بور دوسری طرف بونانی فیلسفے کی وہ ٹروت افکار ہی جو بہترین دلول اور دما خوں کی پیدا وادہی ایک طرف مکست ایمان وقرآن ہوا ور دوسری طرف حکمت عقلی۔ ایک طرف مکمت استدلالی ہوتو دوسری طرف حکمت نبوی ۔اس کے علاد وصوفیا ن وجدانات بي جوايك خاص نظرير حيات كاستجشر بي ان مي سے كوئى چيزاليى دفقى جى كومارىن دوى كلية ترك كرسكة ـ ووجس ببلويس مبنى صداقت بحتابواس كوفراخ دنی سے بیش کرتا ہوا دراس بات کی تعلمی پروانہیں کرتاکراس سے کون ساگردہ نا راض بوجائے گاند وہ اس امرسے گھبرآ ہوکرمنطقی طور برکوئی لیک عقیدہ دوسرے عقیدے سے اچی طرح مسلک نہیں ہوتا۔ زعد گی کے واضح ا درنا قابل تردید بہلووں کو دباکروہ فكرى توافق بيداكرك كاقائل نهيل ويانت فكركاحقيقت على يهى دوبر بوناحياسي و جن ندم بون ادرجن نلسفون سے دنیاکی کا یا پلے دی اورنغوس وا فاق بین نی کائنالو كادكثاث كيادن تماميں ايبے اہم عنا مربلتے ہي جن كوعقل امتدلالى آرج تك فيرتىغداد طور پرمتحدنېي کرکی۔

حارف دوی اور علامه اقبال یم بهت ماثلت پائ جاتی ہو۔ دونوں اعلیٰ <sup>ور</sup>یح

کے شاعر ہیں۔ دونوں اسلامی خاعر ہیں۔ دونوں کی شاعری مکیمانہ ہی۔ دونوں معقولات کے سمندر کے تیراک ہو سے کے باوجود وجدانات کومعقولات بر مرتبے مجھتے ہیں دونوں خود ك نفى كے بجلے خودى كى تقويت جاہتے ہيں۔ دونوں كے نزديك حقيقى خودى اور حقيقى ب خودی میں کوئی تضاونہیں بلدایک کے بغیرووسری ممل اور بے نتیج ہی دونول کاتخیل تقدير كمتعلق عام سلتخيل سے الگ بر - دونوں كاخيال بوكر تقديري جزى طوريا حال افراديها بى سے خداكى طرف سے معين اور مقررنبيں بلك تقديراً ئين جيات كانام ہى دونوں ارتقائ معكر بسريدن صرف السان بكرتمام موجودات ادن سے احلی متانیل کی طوف عواج کردسے ہیں۔انسان کے عودج کی کوئی مدنہیں۔قوت آر ذواو دجردصالح سے کئ ٹی کائٹائیں انسان بر مذصرف منكشف بوسكتى بي بلك خلق جوسكتى بي دونوس قرآن كريم سك آدم كوفوع انسان ک مواج کا یک نصب العینی تخیل سیحتے میں ۔ دونوں میدوچ پر کو زندگی اونعثگی کوموت سیحصے ہیں۔ دونوں کے ہاں بقامشروط ہی معی بقارِ۔ دونوں اپنے سے بیٹیتر پید اکردہ افکا رسے كماحقه واقعت بي ادرمتعنا دعنعه امركوايك بلندتز ومدت فكركي سطح بيلان جاست إيس- اس ا زلی اورطبعی منامبت کی وجسسے اقبال اینے آپ کومارت دوی کا مرید بھتا ہو۔ یہ مرید معولی تقلیدی مرید نہیں۔ کمال عقیدت کے ماتھ پیرے رنگ میں دنگا ہوا مرید ہولیکن ازدى حققت يربوك عارف رومى كالمح خليف بعرس كالعدميدا موا -جب تك دنیایں شوی معنوی پڑھنے واسے اور اس سے روحوں میں سوزوگداز بہداکرانے والے باتی رہیں گئے تب تک اقبال کا کلام بھی اس کے ساتھ بڑھاجائے گا ور رومانی لذت اور دندگی پیداکرتار*سے گا*۔

اب ہم روی اور اقبال دونوں کے بعض اماسی تعدوات کونے کرافتہامات کے فیلے ان کا مقالے کروں کے ان دونوں کے ہاں ایک ان کا مقالے کریں گئے تاکہ مذکورہ صدر وحدہ پا پہنجوت کو پہنچے سے - ان دونوں کے ہاں ایک مرکزی تعدوم شن کا تعدد ہی ہم اس سے ضروع کرتے ہیں -

م مننوی معنوی اور مولانا کے دیوان "دیوان شمس تبریر" میں عشق کی کیفیت پر اس قدربلینی نشه آور اور مرتص اشعار طنته بب کردنیا کاکوئی اور شاعوعارت وی کے اس جنسبے میں اس کا مقابل یا حربیت نہیں بوسکتار و وعشق کو تمام کا تمات کی وج رواں ، اس كامبداا ورنشهى سبحتا ہى جنتى وو مذر بى جس كى مدولت برجيز اپنى امسل كى طرف عود کیسے سکے لیے ہے تاب ہی عشق ہی نغریرے ہجا ورحشق ہی نشدیے ۔ ہتش عشی سے ہروح ی سوزدگدانهر عشق بهی میں زندگی کا دا زهرِعشق بی سوز برداورعشق بی ساز بروعشق بی ذون نظر بح عِشْق بى كائنات كابرده در بى عِشْق مِي سَعْنا كَيفيتين ايك وحدت ميرخ م جوجاتى ې وه زېرې سرواورتر ياق مجي وه نقر مجي اور ملطاني مجي - وجود و عدم کا زير و بم عشق س ہو۔ تاروں کی گردش اسی جذبےسسے ہو۔ ذروں کا اسٹراج اسی کی بدولت ہو۔ ندگی کے اندريبى دوق وصال اوريبى ذوق ادتقا جوءا دنئ اعلى كى طرف عرورج عشق سي كاكينمرس برتسم کی بستیوں اور کمزور اوں کے خس وخالگ اس سے سوخت موجاتے ہی بعشق ہی اخلاق فاصله كاستريشمه بريعشق برجان كى خذااور برمض كى دوا بريخت والهوس كى تمام بیا ریاں اس سے دور جومباتی بی عفق سی افلاطون ہوادرعشق می مالینوس ہو۔ اسرار درموز کے لیے عشق اصطرال ہو۔ مادی دنیا می عشق حرکت کا باعث ہی جنبش خاک اورحركت افلاك اسىسى بورنباتات مى ينشونما بواور حوانات مين نقل مكانى .انان کے اندر مادی ، نہاتاتی اور حیوانی عشق بھی پایاجاتا ہی عشق کسی چیز کامجی بوو پھشق ازلی كى ايك البروى اور ترقى كرك ابنى إمل تك بينج مكتابى و خودون كندم سے جوف درسا موتا ہى وه بحی مشق ہی کی ایک اون اصورت ہو۔ مالم رنگ وبو کاعش بھی اصلی مشتق کی ایک بجھلک ہو لیکن انسان کومیاسیے کے عشق کے اون مظامرے اعلی مظامر کی طرف برط عشاجائے ۔کسی ايك مظرر والك جأنانفي حيات برر

ا تبال كى بهترين نظمون مين عشق اورعقل كا تقابل بإياجاتا ہى ا تبال جوش ، توب

وجدان جبلت وجذبه اور تخلیق كا شاعر بوران تمام چیزوں كے ليے اس كے پاس ایك ہى لفظ بوعشق عِشق اورعق كاير تقابل تاسيخ فكريس بهت قديم بو نطيف كاخيال بوكرينان تهذيب مي جب صبح زندگي موجود تمي تو يونانيون مي Dionysims کي پوما موتي تمي ح جذب عیات اور جذب تخلیق کا دیو تا تھا۔ برجوش رقص وسرود کے ذریعے لوگ اس دایا تا سے سم سخوش ہوتے تنعے۔ اعلی درجے کا یونانی المیتر دائر یجڈی اس جذبہ حیات کی بداوار تمی ریرجذبه بدنسبت مصوری اورمنگ تراشی کے موسیقی میں زیادہ پایا ما آ ہوعقل اس جد سے بہت بعید ہواودن لطیعت اس سے بہت قریب ہوبشرطیک نن لطیعن عقلیت کاشکار ن مدمات دنون تطیفه پرسب سے زیاد و موسیقی اصل حیات کی آئینه دار سی موسیقی کنبه حیات کارمزی اطبار ہومسلمان صوفیاس بھی جومذر بعشق کے دلدادہ تھے ، موسیقی کی نبت اس قسم ك خيالات ملت بي وصوفياك ايك طبق الاسخ ف سعموسيقى كوعبادت بي داخل کرلیا۔ رقعس آورموسیقی جلال الدین رومی کے مریدوں کی ایک انتیازی خصوصیت ہے۔مونیا کے دومرے ملسلوں میں ہمی جذبہ آفریں ہوسیقی دوحوں کو گرماسے سلے استعال كى جاتى بور نطية اوراشوين بائرك موسيقى كى نسبت جن خيالات كااظهاركميا بوده شنوی سولانا روم میں کئی صدیاں بہلے بڑی خوبصورتی اور گہرائ کے ساتھ بیان ہو چکے تھے حقیقت حیات میں غوطرزنی کے ساتھ موسیقی کاکیا تعلق ہوان اشعارسے بہتر غالباس كاكبير اظهارتبين بواجن سے شنوى كى ابتدا بوتى ہو - بولانار وم اے سے كوشيقى اور مجادى د ونوں معنوں میں استعمال کرمے اینا تمام نظریہ حیات شروع ہی میں بیان کردیا ہو العاشعاً یس موسیقی اورتصوف دونوں کا فلسف یکی ایان بوگیا ہو۔ فرکی دلگدازی اس سیے ہوکرروح کو اپنی حقیقت اور اپناوطن یادآجاتا ہو تمام رازحقیقت اس فرے اندر ہو جس طرح جان تن کے اندر ہو بوش مش ذکے اندراس طرح برحس طرح شراب میں نشہ برفراق دوہ کواس کیے موسیقی بہت ال موزمعلىم موتى بى اوركوى داك جتناود داگيز يو آنا بى شيرس بوتا بى نىدىكى كى اساس يى جومنطقى

تفاد پایا جاتا ہو وہ پوری طرح موسیقی میں ملتا ہو۔ اسی لیے اس کے اندر در داور طرب جیسی دوستفناد کیفیتی ہم آغوش ہیں۔ برز ہر بھی ہوا در تریات بھی۔ بانسری کے دود ہن ہیں۔ لیک حقیقت خلا ہم کی سمت میں نالدافگن ہو۔ حقیقت خلا ہم کی سمت میں نالدافگن ہو۔ اس انداز کے سماع داست سے دوح میں گدا ز پیدا کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ اس کے اندر ایسے رہوز حیات کا انتخاف ہوتا ہو کہ اگر ان کوفاش طور پر بیان کردیا جائے تو علم ادر کل کے تمام نظام در سم برہم ہوجائیں۔

فاش گرگوم جهان برسم زنم

مترِینهاں است اندر ذیر و بم دباب کی مبعث بھتے ہیں ہے

خنك تاروخنك چوب وخنك يوست

اذ کجای آید این آواز دوست

نطف اس تمام جذب باطن کونی نطیعت کا سرچنم قراردیتا ہی۔ سقراط افلاطون اورادسطو
جیسے عقلیت کے دیوتا کی سے بھی اس بات کو تسلیم کی ہوکہ اعلیٰ درجے کی شاعری محض
عقل سے نہیں بلکہ ایک تسم کے جنوں سے بیدا ہوتی ہی جس شاعریں اس جنون کی کی
ہوہ زبان کی نوبیوں اورصنعتوں پر قادر ہوئے کے باوجود محض زبان اورعلم کی بناپر ایسے
اشعار نہیں کہ سکتا جودل کی گہرائیوں ہیں اُتر جائیں۔ سعرفتی جنون کا پر نظریر دومی انطف
اوراقبال بینوں میں پایاجاتا ہی ۔ نطف کوسقراط اور انلاطون سے برشکایت ہوکرانموں سے
عقلیت کو جوایک نانوی چیزیو اصلی قرار دیا اور جذیہ حیات کو جوایک اصلی چیزیہ اور
عام خلیت کا مرجینم ہی خیر اصلی قرار دیا اور جذیہ حیات کو جوایک اصلی چیزیہ واور
مام خلیت کا مرجینم ہی خیر اصلی محادر ایک ایسی تبذیب اور ایسے فلیف کی بنار الی جو خشک
مام خلیت کا مروب میں بنایا جائے۔ افلاطون سے باوجود کی وہ خود شاعر مزارج فلسفی ہی اس سے
ابنی بجوزہ جہوریت میں سے شاعروں کو نکال دینا جا ایک دونلاطون کا تصور موسیقی کی نبت
ابی جوزہ جہوریت میں سے شاعروں کو نکال دینا جا ایک دونلاطون کا تصور موسیقی کی نبت

روی اور نطنے کے وجدانی اور تا تراتی تصوّر سے الگ ہو۔ وہ ما تھالوجی ویومالا یا ابب بنطرت کے متعلیٰ تغیبی اف اور کہتا تھا کہ نقط کے متعلیٰ تغیبی اف اور کہتا تھا کہ نقط بچوں اور عوام کی تعلیم میں در ورغ مصلحت آمیز کے طور پر ان سے کام لے سکتے ہیں اس سے زیادہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ زمام مال میں پہلے نبطنے نے اور اس کے بعد اقبال نے سقراطی افلاطونی نظر پر حیات پر حملہ کیا ہی ۔ بید دونوں بجائے اور اس کے وائیو ہیں۔ اقبال نے سقراطی افلاطونی نظر پر حیات پر حملہ کیا ہی ۔ بید دونوں بجائے اور اس کے وائیو ہیں۔ کے بجاری میں ۔ اقبال سے جو اسرار خودی میں افلاطون کو گوسفند قراد دیا ہی ۔

رايت اول فلاطون حكيم للمستنداز كوسفندان تسديم اس تلخ تنقيد كا ماخذ نطيت بي كاوه زبر درست واربح جواس سان افلاطون كى عقليت يركيا ہر۔ نطنے کے نزیک جذباتی اور جالیاتی کیفیت احدلالی اور عقلی کیفیتوں سے بہت انعنس ہو اس نقطة نظرك ماتحت اتبال سے سينكروں اشعار لكے بي جس طي نطشے اوررومى موسيقى كواستدلال برترجع ديتع بي اسى طرح اقبال شعركو فلسف كم مقابل بي ناده حقیقت دس خیال کرتا ہے۔ دین کا سرچشم بھی تعراور سوسیقی کے سرچینے کی طرح جذم حيات ماجذ برعشق بى بى يحف سائنس كى تعليم ياخالص عقلى تعليم كونطيف ايك بيمغز بوست خیال کرتا ہو و م کہتا ہو کہ مدرسوں اور یو نیور مٹیوں میں علوم کی تعلیم دینے والوں سے اس کواب ابے جان کردیا ہو کرکسی دوح میں اس سے کوی گرمی پیدانہیں جوتی محض معلوات کا منافے سے کوئ جذبہ تخلیق پیدائیس موتاحقیقی تخلیق وی ہوگی جال بجائے عقل کے جلت اور دجدان کے تار مرتمن بوے ہیں۔ وہ کہتا ہو کہ اب اسل جيدامضمون بمى اس طرح يوحاياجا كالبحركزندكى مصتعلق كوى جوش اس بي بيدانبير بوتا اور دبی بلندمقاصد کی تخلیق بوتی بود اس کی وجدوه یبی بیان کرتاب کریعقل خنک كربجارى الجى كك سقراط اور افلاطون كم مبادو نس بالبرنبيس أسكر - اس طرح تناعري کے بہت سے معلم اور نقاد شعرکی روح سے قطعاً نا آثنا ہوتے میں اوراعلی درجے کی

نظم كوصرف ونخو ، عروض اور لسانيات كى بيمعنى بحتول مي الجعاكرشعرنبى قرار ديية بي اسى طرح مذہبى معيفوں كوان كى مائتھالوجى سے معراكركے خالص احتدلالى اورخنك منطق سے بھناچاہتے ہیں مالا کہ ذہبی اف اؤں کی تعمیر پل جوجذبہ حیارت سے پیدا ہوئی ہو-معض معلقی التدلل کے مقابلی حقیقت حیات سے بہت زیادہ قریب تر ہی کانت اور ثوين بائرسن عقل احدلالي كومحض مظام ركے تعلقات تك محدود كركےعقليت كى بتكنى کی ہو نطشے کواس سے امید مونی ہوکہ غالبًا اس بڑے بت کے لوٹنے کے بعد جرس قوم بھر ا زادار جبلی تخلیق برماک موگی اورایسی موسیقی شاعری ، ڈرامداد رافسانه پیدا کرے گی جھ ہجائے کمینسودوزیاں کی شکش کے زندگی کی گہرائیوں میں سے ابھرے اورس کے حقائق مقراط اللاطون اور ارسطو کی منطق کے پیاسانسے نابے مائیں اس میں کوئی شک نہیں كراپنى تئاموى كے أس دور ميں جس ميں اسرار خودى تصنيف كى گئى اقبال نطيفے سے متاثر تے علاوہ اس داخلی شہادت کے جواسرار خودی سے بکثرت اور بوضاحت مل سکتی ہو، جم کواس بارے میں شخصی طور بربھی بجومعلومات مصل ہیں۔ یورپ کے قیام کے دوران بی اتبا کواس مومن قلب اورکا فروماغ مجذوب کافلسفہ ہبت دیکش معلوم ہوا۔ ببیویں صدی کے آغازيس فطفة مقلى اور اخلاقى دنياس ايك زلزله بيداكر حكائقاء اس ذاس عير اقبال يور میں حکمت فرنگ کے قدمم اور جدید بہلوؤں کا بنظر غائر مطالع کررہے تھے ۔ بورب میں اکثر نوجوان شاعرا وفلسفى اس انقلابى مفكرك دلداده تصى يطيف كوايك نقادي ايك ستبيل سے تشبیہ دی ہر چکسی چینی مناسے میں گھس کر تمام قمیتی ظود من کو باش ماش کردے میسی تشبیم كركسى قدد بدل كرا قبال سے اس مصرمے ميں استعمال كيا سوك ديوان كاركم شين گررسيد" مرمعملی بت شکن بوتا ہے۔ نطفے سفکو ورا عربوے کے علاوہ سی قدر مجذوب بوسے کی وجست بت خامدا فكاروا قدادي ابنى لاتحى ب وحرك كحماجكا تعارببت سع بت اس بإش بإش كرد الم تصح والوط نبيس تقع وه اينام كر نقل كموكر مسرنكو ، بوك تقع يوطبقه

مروج ندہب اور دوایتی اظائی کی کمزود ہیں اور دیا کاریوں سے بیزاد ہو چکا تھا انکین جرات
دندان کے نقدان کی وجہ سے کوئ اوا ذہند ہیں کرسکتا تھا یا خوداس کے ضعور ہیں اس صولا
انقلاب نے کوئ سعین صورت اختیا رہبیں کی تھی اس کو نطشے کی تعلیم ہیں ایساسعلوم ہوا
کہ ایک نے نبی کی اواز ہو جو صال سے زیادہ ستقبل کے اضافوں کو پیش کرتا ہو جب تک
نطشے کے اہم اور مرکزی افکار اور میلانات سے واقفیت نہ ہواس امر کا اندا کہ کرنا شکل
ہور کا ۔ نطشے کے اہم اور مرکزی افکار اور میلانات سے واقفیت نہ ہواس امر کا اندا کہ کرنا شکل
ہور کا ۔ نطشے کے افکار میں بظا ہرکوئ نظم اور انفذیا طرابیں ۔ مختلف ادواد میں اس کے
خوالات میں بہت تبدیلیاں یائی مائی ہیں یشروع میں ایک چیز کی توصیف میں وطب اللّٰ اللّٰ میں ایک چیز کی توصیف میں وطب اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ میں میں تعدادم معلوم ہوتا ہیں۔ بڑی کوشش کے بعد اتنا ہو سکتا ہو
اور بہت سی باتیں فقط مجد و ب کی بڑھ علوم ہوتی ہیں۔ بڑی کوشش کے بعد اتنا ہو سکتا ہو کہ جو سیلانات اس میں خالب معلوم ہوتے ہیں ان کوالگ کرلیا جائے اور اندازہ کیا جائے کہ
کرچوسیلانات اس میں خالب معلوم ہوتے ہیں ان کوالگ کرلیا جائے اور اندازہ کیا جائے اس کے
کرخوسیلانات اس میں خالب معلوم ہوتے ہیں ان کوالگ کرلیا جائے اور اندازہ کیا جائے اس کو خوات کیا تھا معلیل دیل بیان میں انتھادے ساتھ اس کے
اس کو خوات کیا تھا معلوم کیا جو تیا ہی باتھا ہوئے ہوئے ہیں۔ ان کوالگ کرلیا جائے اور اندازہ کیا جائے اس کا خاکہ بیش کیا جائا ہوئے۔

(۲) نطتے میدائیت کا مانی وشمن ہی حقیقت یہ ہوکراس سے پہلے میدائیت کی ربح دبن پر کلمہاٹری ارسے والا کوئی ایسا شخص بیدا نہیں جواتھا جواس امری نطشے کا مقالم کرسکے گا۔ مقالم کرسکے گا۔

اس سے پہلے اسلام نے میدائیت پرجو حلکیا وہ ادھور اساتھا مسلما نوں نے میع ملبدالسلام کی شخصیت کونہایت برگزیدہ اوران کی اصلی تعلیم کومجے محما عیدانوں کے نعسف سے زائد حقا ئرسلمانوں کے حقا ئدکا بھی جزیئے رہے ۔خود عیسائیوں میں جوآزا د خیال مفکر پریدا دو کے اُ تعون سے مجی سیح کے اخلاق کی مدح سوائی کی اور فقط معجزات وكرامات كوتوسمات قرارديا فيطف عسائيت كوعروج انسانى كاسب سع برادشمن سجعتا ہواس لیکسی قسم کے بھوتے کے لیے تیارہیں ۔ وہ کتا ہو کہ مذہب دوقع کے ہیں ۔ دا، اثبات حیات کے مذاہب، جوزندگی کو ہاں کہتے ہیں اورد ۲ ، نفی حیات کے ندابهب جوزندگی کو نبیس 'کہتے ہیں۔ برالفاظ دیگرزندگی کونعمت سجھ کراس کے حصول اور فلاح میں كوشش كرسے والے اور زندگی كولىنت سجھ كراس سے بحاكنے ملے عيدائيت اور بدھ مت کو وہ نفی حیات کے مذاہب قرار دیتا ہواس لیے زندگی کے کمال اور صور كى خاطران كاعقلاً وعلاً تبسنبس كزاحامة ابر- تاريخى حيثيت ساس كاخيال بوكرعيسات ماجزوں اور خلاموں کی ایک بغاوت تمی زبردست آقاؤں کے خلاف ۔ زندگی میں جب براه راست توت حاصل نه موسك تو دروغ اورعاجزى يمى مجميار بن سكتے ہيں اقدار كوالط كرخلاس ك اين حرمان وافلاس كوسب سے بڑى نعمت اور دولت قرار ديا ؟ اوريتعليم ديني تشروع كى كه نقط عاجز ، مفلس ، بكيس ، طمانيح كما سن وال برياري پڑسے جانے والے ، بے گھر بے زر ، بے زر لوگ خدا کی باد نتابت میں وائل بوکس كے - جال كوعالم بر فوقيت ہى عرب كوامير براورنا تواں كو توانا بر فطرت كاحن ايك دحوکا برا درجمانی اور مادی زندگی گناه آدم کی ابدی سزا بی د نطیتے کہتا برکداس بتعیار سے بہودیوں سے اہل روماکوشکست دی، خلام آفاؤں پیغالب آگئے اٹیر مکرے بن کے -الملاق الطفيكسى الى اودابدى خيروتُركى مطلق تفريق اورتعبيم كا قائل نهير- المطلق تفريق اورتعبيم كا قائل نهير- المعلق في المعالم المناطق المعالم المناطق المعالم المناطق المعالم المناطق المعالم المناطق المعالم المناطق المناطق

منزلوں میں خاص خاص چیزوں برخیرو ترکی مہر لگاتی رہتی ہو۔ ہوسکتا ہو ہو علی ایک حالت میں خیر ہو وہ دو سری حالت میں شر ہو حائے۔ پہلے نتائج پرخیرو شرکا اطلاق ہو تا تا اس کے بعد یہ الفاظ اعمال پر لگئے لگے جن سے خاص خاص نتائج سرزد ہوتے ہے۔ اس سے آ کے بڑھ کر محرکوں اور نیتوں پر بہی اصطلاحیں عاید ہونے لگیں۔ آخریں خود انسان نیک یا بد شمار ہوئے علم اللیان کا ماہر ہوئے کی حیثیت سے نطشے نے لیا تیات سے اس کا نبوت ہم بہنچائے کی کوشش کی ہو کر خیر کا اطلاق بہلے قوت پر ہوتا تھا اور اچھا آدمی توی اُدمی توی اُدمی تھا۔ اب بھی ایسا ہونا چاہیے۔ عاجزوں پر اس کا اطلاق نوع انسان کے انحطاط کا موجب ہو۔

ا ملاق دوطرح کے بین (۱) آگائی افلاق ۲۷ ، غلاما نه افلاق معداقت کی تلاش ، جوات ، زندگی کولذت والم اور سود و زیاں کے پیالے ہے نه نا بنا ، ہر سم کا اثبات اور حیا افز افعلیت آقائی اخلاق کے مظام ہیں۔ ہر شم کی بردئی ، رسوم وقیود سے با ہرآنے کی کونشش نرکز نا عجر ، قناعت ، توکل ، خیرات ، ملم ، عبرت ، عرضیکہ برشم کی انفعالی صفری مظام نه اخلاق میں داخل ہیں۔ بدومت اور میدائیت میں غلاما نه اخلاق کی تعلیم دی گئی ہو۔ ہرطویق زندگی اور طرز فکر جس سے قوت پیدا ہو ، خیر ہواوداس کے برعکس ہرطویت تر ندگی یا طرز فکر جو کم زود کردی کی طون لے جائے ، ضربی و اعلی انسان کوشکاری ہونا چاہیے ۔ سی اعیدائی ایک گھریلوا وربالتو جائور ہوجس میں جوش شمنڈ اہوگیا ہو۔ آنسو بہانے والی ہمدر دی ہمدرد کو بھی کم زور کردیتی ہواور اس کو بھی جس کی مظلوت میں افریش افواح مسالیم پر آنسو بہائے جائیں خیرات کا دینے والا بھی ذلیل ہوتا ہی اور لینے والا بھی۔ اس سے دفار ارتفا میں خلل اور رکاول پیدا ہوتی ہی ۔ پیکار حیات میں آفرینش افواح مسالیم دفتار ارتفا میں خلل اور رکاول بیدا ہوتی ہی۔ پیکار حیات میں آفرینش افواح مسالیم نطختے کے لیے استخاب جسم صحیح قافون ہی۔ جو کم دور کو بچا ناجیا ہتا ہی وہ عور ج آدم کا دخمن ہی۔ نطختے کے نز دیک اب تک نوح انسان نے جوافلاتی پیدا کیا وہ ایک سفید جو طب ہولیک نطخت کے نز دیک اب تک نوح انسان نے جوافلاتی پیدا کیا وہ ایک سفید جو طب ہولیک ناجو کیکن کو ناح کو نیک نوع کی تنام کی دخمن ہو۔ نطختے کے نز دیک اب تک نوح انسان نے جوافلاتی پیدا کیا وہ ایک سفید جو طب ہولیک ناخلات کیکن کیک نور کو کیک کیک کی دور کو کو کیک کی دور کو کروک کیا کیا کیا وہ ایک سفید جو طب ہولیک کیک کیک کیک کیک کی کونش کو کروک کیا کیک کی کی کی کی کیا کیا کی کروک کی کی کیک کی کیک کی کونسان کی کونس کی کی کیک کیک کیل کیا کیا کیا کیا کی کونس کی کی کونسان کی کونس کی کونس کی کونس کی کروک کی کونسان کی کونس کونس کی کونس

برصوف مفید اور مسلحت آمیز تعد انسان کے اند رجود ندگی ہو وہ فقط دھو کے سے مغلوب
ہوسکتی ہو۔ ندہب اور اخلاق کی دروغ بانیوں کے بغیرانان درندہ ہی رہتا اس لے اپنے
آپ کو ایک بلند قسم کی مخلون نصور کر لیا اود اس دھو کے میں شدید قوانمین کی اتحی قبول کر لیمروج اخلاق کی بنیا فواج ہو۔ رسم درواج کا پابند شخص نیک اوراس کی خلاور زی
کرین والا برشعار ہوتا ہو۔ بنی بنائی پڑیوں پر جائیا آسان ہوتا ہواس لیے اکثرانان معض ماد
اور سہولت کی وجہ سے نیک ہوتے ہیں۔ دو سرول سے الگ ہوکر سوچنا یا علی کرنا و مت اللہ موکر سوچنا ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو کہ جیز نہیں۔
اپنے نفع و ضرر کے کھاظ سے خیرو شرکا فیصلہ کرتی صورت بدل کر بدی ہو جاتی ہو مکرت سوچیز مولات ہو گئی اور نیکی صورت بدل کر بدی ہو جاتی ہو مکرت سوچیز مولات ہو گئی اور نیکی مورت بدل کر بدی ہو جاتی ہو گئی داران ان ایکی پید انہیں ہو او ایکی اور نقالے اس کی طرف پہلا قدم المحلیا ہو ویک داس آئیدہ اسے گئی کہ فوع انسان کی زندگی اخلاق و مذہب کے بجائے حکمت پر بہنی ہوگی ۔ اس آئیدہ اس گئیدہ اس گئی ہوٹیوں پر پر فرق ہیں ۔ سنچ و وادی گئی ہوگی ویوں ہی ہوگی ہوں ہی ہوگی ہوں ہی ہوگی ہوں ہی ہوگی ویوں ہی ہوگی ہوں ہی ہوگی ہوگی ۔ اس آئیدہ میں گہر انہر اور اندھیرا ہو۔

ندم باور فن تعلیف نے نور انسان کے لیے ماں اور دای کا کام کیا ہولیکن شاب کو پہنچے کرند ماں کی ضرورت رہتی ہواور مددایر کی -

ساسات میں نطنے کاخیال ہوکہ تمام اعلی درجہ کی تہذیب و ہاں پیدا ہوئ ہوجہاں جماعت کے دوطیقے تھے۔ ایک جبری محنت کرنے والا ایک آزاد اور اختیاری محنت کرنے دالا۔ جنگ کے خلاف یہ بات کہی جاسکتی ہوکہ اس سے فاتح احتی ہوجا آسواور مفتوح بدا ندیش اور حاصد۔ اس کے موافق یہ کم سکتے ہیں کہ تہذیب انسانی کے لیے جنگ ایک تیم کی ٹیند ہم واس نیزدسے اُسٹے کے بعد نوع انسانی نیادہ تا زودم جوجاتی ہم ۔

اشراکیس کہنے ہیں کہ لمکیت اور سرائے کی تقییم الم اور صدم انصاف پر بنی ہو لیکن حقیقت یہ ہوکی کی تقیقت یہ ہوکی ک حقیقت یہ ہوکہ تمام تہذیب کی بنیا دہ طلم اور غلامی اور کمرو فریب ہو۔ یہ چیزی تہذیب کے رگ و بے میں سرایت کرچکی ہیں کسی فوری انقلاب سے ان کا علاج نہیں ہوسکتا ۔ فقط احساس عدل کی تدریجی ترتی سے ان کی اصلاح ہو کتی ہو۔

یورپ میں اتوام کی تقیم آگے جل کرنا پید ہوجائے گی۔ نطشے جہورت کا دسمن ہو
اوراقبال یے بھی جا بجا پی نظموں میں جہوریت پر نکتہ چینی کی ہو۔ نطشے کو جہوریت پر بہ اعراض ہوکہ یہ اعلیٰ درجے کے آزاد افراد کی سرکوبی کا ایک طریقہ ہو۔ اخلاق اور قانون دونوں انانوں میں ساوات کی بنا پر قائم کیے گئے ہیں اور عیسائیت کی تسم کے دونا ہمت اور سفلہ برور مذاہب سے بھی یہ دھو کا بھی لایا ہو کہ تمام انسان برابر ہیں۔ یہ ایک صریح فریب ہوجس کی شہرادت واقعات سے کسی طرح بھی نہیں ل سکتی اور تقائے حیات بیں قدم اعلیٰ افراد کی طری اُٹھتا ہو جو اپنے معاصر میں سے جداگانہ نقطہ نظر کھتے ہیں۔ ما واتی دین دائین ایسے افراد کو خط ناک تصور کرتا ہواد رہر طریقے سے ان کو فناکر سنے کی کوششس کی جاتی ہو۔ ترتی حیات بھی جہور کی دائے سے نہیں ہوئی۔ الحوام کالانعام ایک کھلی ہوئی

ازآن کر پیردی خاتی گری آدد نی دویم برائ کرکادوال دفت است نطخه ایک ارتقائی مفارّ بیردی خاتی گری آدد نظخهای مفارّ بی دویم برائ کرکادوال دفت است اس کا نقط که نظر دوسرے ارتقائی مفارّ دل سے اس کا نقط که نظر کی ارد اور البنسر اور ان کے بیروؤں سے تنا زع البقایا بیکار حیات کوانواع کی بیکاد قراد دیا اور اگر اس شکش میں کوئ مقعد جو تو وہ مقعد دیر کرکہ ایک فرع بقلت جیات کے لیے دوسروں سے ذیادہ توی اور صلاح جوجائے ۔ نطخے جب فوق البشر کا ذکر کرتا ہم توال کی معلمے نظر فوع نہیں بلک فرد ہی ۔ تاریخ اور فطرت کا یرمبلان ہویا جوتا جا ہوتا ہا ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کے افراد بیدا بیں جو اکبین ساوات کے زیرا ترد بیوں ،حقیقت میں آزاد ہوں مقلّد درجے کے افراد بیدا بیں جوالی مقلّق میں آزاد ہوں مقلّد

ز ہوں،صدات کوہم برتسم کے نفع وخرر پرمقدم بھیں،سودوزیاں اور ہیم ورجاسے پیدا تدہ امتیازخیروشرسے ماور ا ہوں ،جن کا قانون خود اسنے اندر ہو ،جن کو مرحیات بحش جیز میے اور سرحیات کش طریقہ ناقابل قبول معلوم ہو۔ زندگی کا مدار اگر محض عوام کی دائے پرموتاتوانان دوسرے مانوروں سے بھی بہت ترموجاماً جہاں برائے نام جہوریت کا نظام بإياجانا بود بالمجمعيقى فيصلح چندقوى افرادى كرتے بي اور بإتى سب جي طر كروں ك طرح ان كربيع لكر بت بي وقوام ك الم اورنادك حالات مركبي جمهوريت س كامنهين على سكتا \_ نطق كيم خيال جوكر موجود و دنيا كے تمام برے بڑے أمرين اور لحين ساوات جہوریت کے مخالف بیں۔ قدیم زمامے میں جمہوریہ افلاطون بھی جہوریت ہی کے مثلات ایک شدید حرب وضرب تھی۔ افلاطون کے نزد بک وہ جمہورت جس میں مقر جیسے انسان کو مخرب اخلاق اور دشمن انسانیت سمج کرز ہر پلایا جائے ،کسی حیثیت سے ستحن نهبي مېوسكتى ـ اس تسم كى جمهوريت حقيقت ميں ادنىٰ درجے كے انسا نوں كى ايك سازش برجوا فراد آزاد کے خلات کی ماتی ہو۔ اس جمہورت میں کور شیم اور شیرہ دل استبدا پندا فراد مملکت پر مادی ہوجاتے ہیں ۔ اعلیٰ درجے کے انسان اس بیں پیدانہیں ہو مكتے ـ افلاطون سے اس جمہوریت كے خلا ف اس وقت احتجاج كياجب كر اس كى توم اس طرز مکوست کی دل داروتھی اور اس کو بہترین طرز حکوست مجھتی تھی ۔ نطشے لے اس کے خلاف اس وقت جہادکیا جب کرتمام مخرب اس کافریفتہ تھا۔ اقبال سے بھی مندوستان میں اس کی پوست کند وحقیقت کو اس زمانے میں بیش کیاجب کرانگریزی الموكيت اورانگريزي خيالات كے زيرا ترمشرتي اقوام اس سي سحور بورسي تعيي ر کادل مارکس اورنسین سے کلیدائی مذمب کوجہودے کیے ایک افیون قرار دیاتھا لیکن نطن كهنا بركجهوريت اوراشتراكيت بعى عوام اوراقوام غلام كى ايك سازش بواور ایک طریق حیات ہوجس میں اعلی درجے کے آزادا فرادسید انہیں ہوسکتے اقبال اس

جہوری نظام کوسراید داروں کا دام تزویر محمتا ہو جال الدین دومی سے عوام کوہمران سے دل گونگی کا اظہار کیا ہو۔ فالب بھی اسی رنگ کا سفگر شاعر ہوجو عوام کو ہمیں اور دیا ہواور ان سے دل گونگی کا اظہار کیا ہو۔ فالب بھی اسی رنگ کا سفگر شاعر ہوجو عوام کو گدھے ہونا ہو انداز میں کہتا ہو کہ ہمیں توسب گدھے لیکن اس مجمع جہال میں بعض خرعید لی ہیں اور بعض خرد جال مرزا فالب کاطر زبیان اس بارے میں ایسانا در ہم کہ اگر نبطتے کو اس کا علم ہوتا تو وہ بیقیناً اس کی داددیتا۔ اقبال سے بی بارے اضلیاں کے اظہار میں جا بجا بہت لعلیت پرائے اختیار کے ہمیں کہ بھی تو وہ کہتا ہو کہ یہ دیواستبداد ہی ہوجہوری تباہیں دقصاں ہوا و رکبھی مساواتی جمہوریت کی بابت سے دیواستبداد ہی ہوجہوری تباہیں دقصاں ہوا و رکبھی مساواتی جمہوریت کی بابت سے دیواستبداد ہی ہوجہوری تباہیں دقصاں ہوا و رکبھی مساواتی جمہوریت کی بابت سے دیواستبداد ہی ہوجہوری تباہیں دقصاں ہوا و رکبھی مساواتی جمہوریت کی بابت سے دیواستبداد ہی ہوجہوری تباہیں دقعان میں دیتا ہو کہ دیا

## ازمغز دوصدخرنسكراناسك ني آيد

بیام شرق میں نطنے کا اثراس قدر نمایاں نہیں جتنا کہ اسرار خودی میں ہوتا ہم جا بجا ایسے اضعار سلتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہم کرا بھی تک اقبال نطنے کی تعلیم کے بعض پہلوؤں کو میچے اور قابل تبلیغ سمجھتا ہم۔ مذہبی وجد ان کا عام رخ ذات الہٰی کی طرف رہتا ہم اور مغیر اسلامی تعدون بھی مندا نئاسی اور مغدا سے بہلے آدمی کہ تلاش کرنا جو اقبال کی شاعری اس کو اپنامطم فظر قرار دینا ہم لیکن خدا سے بہلے آدمی کہ تلاش کرنا جو اقبال کی شاعری کا اقبیانی عنصر ہم ، نطنے اور اقبال میں ایک قدر شترک ہم اسلامی تعدون اسس انداز شخیل سے ناآ شانہیں تھا۔ عبد الکریم جبلی کی ضہور تعنیف الانان الکا بل میں اسی قسم کا فلسفہ ما بعد العبیعیاتی اور متعرفان در تگ میں پیش کیا گیا ہم ۔ بولانار دم کی تحذوی اور دیوان ہیں بہت سے اضعار اسی موضوع کے سلتے ہیں اور قرآن کریم کا مسخ کا گنات اور دیوان ہیں بہت سے اضعار اسی موضوع کے سلتے ہیں اور قرآن کریم کا مسخ کا گنات آدم بھی ایسے ہی افکار کا مرح شمی ہم ہم ورد ایام سے سلمانوں ہیں یہ انداز فکر قریباً نا پید ہو گیا تھا کہ یہ یک اقبال سے اس ندور سے اس کا اعلان کیا کہ دو اس کی ذبان سے ایک فوزائیدہ اور جدد یہ نظریہ حیات معلوم ہوتا ہم در ذار می مال میں نطنتے سے اس قدر معلوم ہوتا ہم در ادار می ال میں نطنتے سے اس قدر معلوم ہوتا ہم در ذار می مال میں نطنتے سے اس قدر معلوم ہوتا ہم در ذار مال میں نطنتے سے اس قدر معلوم ہوتا ہم در ذار مال میں نطنتے سے اس قدر معلوم ہوتا ہم در ذار می ال میں نطنتے سے اس قدر معلوم ہوتا ہم در ذار معلوم ہوتا ہم در ذار می خدالے میں تعدوم ہوتا ہم در ذار موال میں نطنتے سے اس قدر معلوم ہوتا ہم در ذار موال میں نطنتے سے اس قدر معلوم ہوتا ہم در ذار می مقبل میں نطاقے سے اس قدر معدور المی میں نطاقے سے اس مقدر معلوم ہوتا ہم در ذار می مال میں نطاقے سے اس معدور المور المور المور در ادار میں نطاقے سے اس معدور المور المور المور در ادار میں نطاقے سے اس میں معرف المور المو

آدم برانی نظائی جائیں کوہ خدا سے بالکل بیگانہ ہوگیا۔ نطقے رخدا پرست ہی اور نہ دم بربرست، وہ آدم پرست ہولیکن اس کا آدم وہ آدم نہیں جواس کے سامنے موجو دہو۔
اس کا آدم ابھی تک کتم عدم میں ہی وہ اسے معرض دجو دیں لانا ارتقائے جیات کا اعلیٰ تریس مقصد بچھتا ہی نصوص ہیں۔
تریس مقصد بچھتا ہی نصب العینی آدم کی ثلاث نطقے اور اقبال کے ساتھ مخصوص ہیں۔
دیوجانس کلبی کا تصریفہ ورج کہ وہ دن میں چراخ لے کرمنڈی میں پھر رہا تھا۔ اپنی قوم اسے دیوجانس کلبی کا تصدیفہ ورج کہ وہ دن میں چراخ لے کرکیا دھو تاریس ایک میکی میں ہور کا کو اور فروند وسلم ایک میں ہور کا تھا۔ اپنی قوم اسے ہیں ہو کہتے لگاکہ آدمی کو ڈھو نا معنا ہوں جب اس سے کہاگیا کہ آدمیوں کا بچوم نظامیں آتا ہواس سے جواب دیا کہ یرسب اول اورج کی مخلوق ہو اآدمی ان میں ایک بھی نہیں ۔ بہی تریس خواب دیا کہ یرسب اول درج کی مخلوق ہو اآدمی ان میں ایک بھی نہیں ۔ بہی اسے دو اوجانس ہی جن کا فلسفہ اس قصے کے پرائے میں مولانا دوم سے ان اشعادیں لکھا ہو جو اقبال کواس قدر بندستے کہ انعیں اپنی کتاب کے سرور فی پر درج کیا ہو:۔

وى شيخ إجراع بى كشت كرد تنهر

کرز دام و دد ملولم و انسانم آرزو است

ز ہمرہان سست عناصردلم گزنت

شيرخسدا ورستم دشائم آرزو است

گفتم کماین می نشود جسسته ایم ما

گفت آنكريانت مى نشود آنم آرزواست

اس امریں اقبال کے خیالات ایک طرف اسلامی مفکر عن مصیصاً جلال الدین روی سے
سطے ہوئے ہیں اور دوسری طرف لیطنے سے ۔ گرفرق یہ ہو کر رومی احداقبال کے ہا س
ضدائجی موجود ہراور نطنے کے نزدیک خوداس کے امفاظیس اخداکا انتقال ہوجکا ہو" اور
جب تک انسان اس مردے کو پوجا دہے گا وہ اپنی حقیقت نا آخنا دے گا اور ارتقایس
جب تک انسان اس مردے کو پوجا دہے گا وہ اپنی حقیقت نا آخنا دے گا اور ارتقایس

ہومائے سکن اس بات کو نظرا عماز نہیں کرسکتے کہ اقبال سے مجابجاد وسری مہتبوں سے جو آدم کا مقابلہ کیا ہواس میں مختلف تعلیف اور ظریفانہ پر لاس میں آدم کو ترجیح دی ہی ۔ اقبال جہاں منداسے بھی آدم کا مقابلہ کرتا ہو تو مندا کی مندائی پرایک چوٹ کرمہاتا ہو۔ نوائے عشق راساز است آدم کشاید راز دخود را زاست آدم جہاں او آفریوای خوب ترساخت گر با ایزد انسباز است آدم

تراشدم منم پرصورت خویش بشکل خودخدا رانقش کبستم مراازخودپروں دفتن محال است بہر نگے کہتم خود پر سستم اتبال نظشے کی طرح خداکا انکار تونہیں کرتالیکن خدا کے ساتھ ہے تکلفیاں اور بعض اوقات گتاخیاں بہت برتتا ہی۔ اقبال کی ضہور اردونظم اشکوہ "اسی قسم کی شوخوں کانتیجہ ہے۔ مطال الدین رومی میں جہاں اس قسم کے اشعار لئے ہیں وہ بھی اقبال کو اس درجہ بیند میں کہ بعض اوقات بغیر مائی کے لے کر اپنا لیے ہیں۔ مولانا دوم کا ایک شہور شعر ہی اس میں کہ بیات میں دوائند فرشتہ میں دو ہی بریر شرکارویز داں گیر اسی معنمون کو اقبال سے اس معرع میں اداکیا ہوکہ :-

## یردوال بکمنداً ور ایهمست مردان

برسرقدنبين براور محض مغمون أثر العماسة كاقعدنبين برداس سے اقبال دروى کی طبیعتوں کی ہمزگی بائی جاتی ہو۔خداکی محبت ،خداتک درائی ،خداک عبادت ، یہ تمام مفعاین ندبهب اورفلسفهٔ مذبهب کے عام اور قدیم مفایین بی لیکن انسانوں کوبیہ تعليم ديناكه ببغيبروں اور فرشتوں اورخود خدا كاشكاد كرو ايك انو كھانقط بسنظر ہور دوی نطنے اوراة بال تینوں کی جرائت اس بارے میں حیرت انگیز ہی۔ یہ شاعوانہ اور صوفیانہ تعلی اور طامات با فی سے بالک الگ چیز ہو۔ اس مغمون کوکر انسان کی زندگی کا برمقعد ہونا جلسے كرانان خداكو تلاش كري، اقبال الناديا بيرو وه كهتا بوكر انسان يبيل ابن كلاش كرك اس كيليديد واسته زياده ميح بركيونك خداجم در تلاش آدى مست ؛ اكفر مذامب کی برتعلیمتمی کرانسان تقدیر کی نوشت یاکرم کی کویوں سے با برنجیر ہر بیکن رو می اور اقبال دونوٰں سے تقدیرے مفہوم کی نئی نعبیر کی ہے۔ان دونوں کے ٹر: دیک دوح انسانی خودابني تقديركى معارمومكتي بويموش خود تقديراللي بهوجب وهخود بدل جأتا ابوتواس كى تقدير بمى بدل ماتى بو يولانا روم ئے قىل جىن القىلى كى ايك بليغ تفسيركى بور تقديركا قلم خنك موچكا بى بومقدر تعامقرر موجكا براوراس مي كوى كاط جان الصافه نہیں ہوسکتا" اس سے حام طور پریرمرادلی جاتی ہوکہ شخص کے احمال بیلے ہی سے مقرر ہی ،جوخیروشرانسان سے مرزد ہوتا ہو وہ خدا ہی کی مرضی سے ہوتا ہوئیں با وجداس

كانان كاعمال مزاوجزا كمستوجب بيءس اسانداز فكرس مرمد سنطقى تناقض واقع بوتا ہی بلکراخلاتی ذمرواری کی بنیادستزار نام مرجاتی ہو۔ بغیراختیار حقیقی کے اخلاتی دسددارى ايك مهل چيز بى مولاناروم فراتے بى كجس كوتقدير كتے بى و، حقيقت يى قوانين حيات كا نام برو ورظام ربوكر قانون قانون فبس موسكتاجب كروه تبديل اورتاون سے سبرانر ہو مولاناروم فراتے ہیں کہ تقدیر کا الل ہونا صبح ہی سنتہ الله بی تبدیلی ہیں ہوسکتی ، لیکن سنته الله به بوکد اگر تم چوری کروگے تونم پر اور جماعت پر فلاں فلاں نتائج منتج بوں گے، سے بولو کے تو فلاں فلاں تسم کی صلاح و فلاح اس کا نیتج ہوگی ، خدا دکسی کا ہاتھ پرواکراس سے چرى كراتا ہوا ور دكسى كى زبان كو بلاكراس سے يج يا جوٹ بلواتا ہو،عل اختياد سے سرزو ہوتا ہولیکن اس کے نتائج نقدیری یعنی آئینی بیں جو فطرت انفس و آفاق میں غیر نتبدل ہیں۔ قرآن کریم میں ہوکہ خداکسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک دو قوم خود اسے نفوس می تغیر بیدا ذکرے - خداسے بہاں اسپ عل کو اتوام کے اختیاری عمل و مشروط قرار دیا ہوا ور اسطرح ایک الل قانون حیات بیان کیا بوجو ارادوں کو آزاد چیو رائے کے باوجود تقدیر سرم کی طرح کام کرا ہو۔ اقبال کے ہاں ما ہجا اس مضمون کے اشعار ملتے ہیں اور فلسفا سلام پراسے دراس والےلیکووں س بھی اقبال سے اس مفہوم پرات دلال کیا ہی۔ بپائے خود مزن زنجے تقدیر ترایں گنیدگرداں دہے ہست اگر باور نداری خیرز و در یاب کرچوں باداکنی جولا نگبے ہست ا تبال ایک نئے آدم کی تعمیر کمک بھتا ہی جوا بیے لیے نیاجان اودنی تغذیر پیدا کرلے۔ د، کہتا ہوکہ اگر تو بدل مباع تو سے جب نہیں ہوکہ یہ چارسو بھی بدل جائے۔ اقبال کے نزدیک زندگی کے لاتناہی ارتقا کاکوئ سیلے سے بنا بنایا نقشکسی لوح برمحفوظ نہیں ہو۔ زددگی میسے جیسے خلیقی حیثیت سے آگے برا حتی ہی وہ اپنی تقدیر خود دھالتی جاتی ہی: توی گوئی که آ دم خاک ذاواست سرحالم کون و نساد است

وسے نطرت ذاعجساز کہ دارد بنائے بحر پرجوشے نہاداست زندگی طائر بام ہی طائر زیروام نہیں۔انقلاب میج و فام گردش ایام بی بھی ہج اور نفوس بی بھی سوھان تضااور فان تقدیم سے شخیر حیات تیز ہو کرانپاداست خود کاشی جاتی ہو۔ فرہب کے ملادہ فلسفے سے بھی اقبال کو پرشکایت ہو کہ وہ عقل پرسی سے ہٹ کرا بھی خود پرسی کس نہیں پہنچا۔ فلسفہ بھی تقلیدی فرہب کی طرح جود وغیور نہیں۔ حکا سے بہت کچھ تو ہم شکنی کی لیکن ابھی تک قوت عش سے قوت تکورن پداکر سے والے خود شاس آدم تک نہیں پہنچا، ابھی بکسومنات ہمت و بودیس بت پرستی کرسے ہیں۔ خدا، فرشتوں اور داوتا کو ل پروہ ابنی کمند کہاں بھینک سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوکہ ' ہنوز آدم برفتر اکے دربستند''۔

جوشخص عام معنوں میں تقدیر کا قائل نہیں دہ بھلا تقدیر کا کہاں پرستار ہوسکتا ہو۔ جوشخص خداسے اپنے آپ کو آزاد کرنا جا ہتا ہو دہ بندوں کے نقش قدم کی ہو جا کہاں کرے گا۔ اقبال تقلید کا اس تدرید شمن ہوکہ آزاری سے گنا م کرسے کو تقلیدی نیکی سے بہتر سجعتا ہواور کہتا ہو کہ ہ۔

پوازدست تو کارناور آید گناہ ہم اگر باشدتواب است
اسی انداز کے مضامین نطشے اور روی دونوں میں بکٹرت طعے ہیں۔ ایک مرتبراس مضمون

پراقبال سے گفتگو ہوئ ییں نے عرض کیا کہ ٹنوی مولانا روم میں ایک ججیب وغریب معرع

ہر ولانا نے سکون وجود کا مقالم نعلیت سے کرتے ہوئے فرایا ہوکہ کوشش بیبودہ برازخشگی ایسے مورع سن کر اقبال کا چہرہ دوش ہوگیا اور اس کی خوب داددی ۔ اقبال سے اپنی ابتدائی الله میں تقلید کو خودکشی قرار دیا ہی ۔ اس سے بعد اس سے بار بارتمام عمراس معنہوں کی طون
عود کیا ہے۔

تاکجا طور پر در اوزه گری مثل کلیم اپنی سٹی سے حیاں شعلہ سینائی کر

بيام شرق مي ايك دباعي بوس

اگراکایی از کیف د کم خلیش نے تعیرکن از خبنم خلیش دلا در یوزهٔ مهتاب تاکه ؟ شیخودمارافروزازدم خلیش

خودی کا پینیر بھلا تقلید کو کیسے گوار اکرسکتا ہو کسی کے بتلنے پردہ خداکا کمی قائل ہونانہیں چا ہست اور السی مرد آزاد کا سلائنی ہوجوند خودی خلاکو نیکے ۔ بوانسان کو ممیر کُن نکاں

سمعتا ہو دہی اس جرأت سے كرسكتا ہوكد

قدم باک زنبر درره زیست بهبنائ جال غیراز توکس نیست

زین مها را بی سیخا نه بی افلک مهادی بی گردش بیا نه بی اور جهان بهادا بی دیباچ افسانه بی جس مهی کا بو سرخلیق بی افقاید اس کے لیے موت کے مرادت بی جب کسی فردیا توم بی قرت خلیق کی واقع بوق بی اور قوائے حیات کر در پڑجاتے ہیں تو وہ آسان مجھ کرتقلید کو اختیار کرلیتی ہی ۔ جہاں تقلید کی پرتاری بی وہاں بھنا جا ہے کہ ذندگی شبتان عدم میں جا کر صرف کی ہی ہی ۔ اس معنمون میں اقبال سے کسی قدر برگساں کی بھی ہم فوائی کی ہوجس کے فلسفے کا لب لباب یہ ہو کہ زندگی تغیر اور تخلیق ہی اور زندگی کے جن پیما و کسی تقلیداور شات افظر لب لباب یہ ہو کہ زندگی تغیر اور تخلیق ہی اور زندگی کے جن پیما و دریا ضیات ہوگئی ہی ۔ آتا ہی وہاں زندگی ایک موج بے تا ب نہیں رہی بلکہ مادہ اور جسم اور ریا ضیات ہوگئی ہی ۔ مادے اور جسم کی حرکتیں ایک ہی آئین میں پا بر زنجی پر جو باتی ہیں، در دیا ضیات کی طرح ۔ مادے اور جسم کی حرکتیں ایک ہی آئین میں پا بر زنجی پر جو باتی ہیں، در دیا ضیات کی طرح ۔ اور جسم کی حرکتیں ایک ہی آئین میں پا بر زنجی پر جو باتی ہیں، در دیا ضیات کی طرح ۔ اور جسم کی حرکتیں ایک ہی آئین میں پا بر زنجی پر جو باتی ہیں، در دیا ضیات کی طرح ۔ اور جسم کی حرکتیں ایک ہی آئین میں پا بر زنجی پر جو باتی ہیں، در دیا ضیات کی طرح ۔ اور جسم کی حرکتیں ایک ہی آئین میں پا بر زنجی پر جو باتی ہیں، در دیا ضیات کی طرح ۔ اور جسم کی حرکتیں ایک ہی آئین میں پا بر زنجی پر جو باتی ہیں، در دیا ضیات کی طرح ۔ اور جسم کی حرکتیں ایک ہیں آئین میں پا بر زنجی پر جو باتی ہیں، در دیا ضیات کی طرح ۔ اور جسم کی حرکتیں ایک ہی آئین میں پا بر زنجی برجو باتی ہیں ایک ہی ہو کر دیگر کی کو دور کیا تھی کی دور ایک کی خوات کی دور ایک کی دور ایک کی کر دیا تھیں کی دور کی کر دی کی دور کیا تھی کی دور کی کر دیں کی کر دی کی کر دی کی کر دی کی کر دور کی کر دی کی کر دی کی کر دی کر دی کی کر دور اور دی کر دور کی کر دی کر دی کر دی کی کر دی کی کر دی کر دی کر دی کر دی کر دی کر دی کر دور کی کر دور دیا در دور کی کر دی کر دی کر دی کر دور کی کر دی کر دی کر دی کر دی کر دور کر دور کی کر دور کر دی کر دور کر دی کر دور کر دی کر دور کر دی کر دی کر دی کر دی

ان می جبر پیدا بوجا آه بر مفصله دیل مفهون برگ ن می کی زبان میں بیان عبوا ہر اللہ است میں بیان عبوا ہر اللہ است بیان من کرماں نقش تن انگیخت میں موائے عبادہ ایس کل وا ووروکرو

بزاران مِلوه داردمان بالباب بدن گردد چر بایک ثیوه خو کرد

ا قبال کے ہاں اکثر جگرخودی کی تقویت کا مضمون تقلید سے گریر کرنے کے ساتھ وابستہ جمام اکا بھسلمیں نوع انسان کی برخصوصیت دہی ہوکہ وہ مقلد نہیں تھے ، وہ آزادی سے نکی راہیں بیدا کرتے ہے ۔ انسان کی حرّیت آفریدہ تعلیم کو راہیں بیدا کرتے ہے ۔

تقلید کاصن صین بالیا پیغیروں کے رہتے پر علنے والاحقیقت میں وہ خص ہوجوتقلید کن بر اکثر افراد وا توام کا پر مال ہوتا ہو کہ وہ اپنے حقیقی یا موجوم ماضی سے ایسے پابر زنج پر ہوتے ہیں کہ اجتہاد کا درواز وان پر بند ہوجا تا ہوا در وہ لکیر کے فقیر بوکر رہ جلتے ہیں ایسی قویں جب استبداد کے شاخوں میں جکولوی جاتی ہیں توان کے نام نہا دُصلح اپنی ذلت اور بہتی کواس پر محمول کرتے ہیں کہ توگوں میں آزادہ روی پیدا ہوگئی ہوا در تقلید کا جذبہ کم زور پڑگیا ہو حالا کہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہو۔ جب تک گری ہوتی تویں اپنے ماضی سے جکولوی دہی ہیں ان کے اس سے برعکس ہوتی ہیں۔ ان کے برعکس ہوتی ہیں۔ اس سے برعکس اور تا ہو۔ اس سفمون کو اقبال سے برطی آزادی سے بیان کیا ہو۔

چرخوش بودے اگرمرد نکوپ زبند پاستان آزاد رفتے اگر تقلید بودے شیوهٔ خوب بیمبر ہم رہ اجسداد رفتے

کی بھی بہی تعلیم ہو یہ فرارعن الحیات ، زندگی کا شکش سے کال ماتاسب سے الحیٰ ادر میح مقعد ہو۔

ينطنف اورننوي بائرك فلسفون سي بعض ابهم إساسى نظريات مشترك إسئ جأت ہیں ۔ رونوں سے نزیک اداد و حیات ذندگی کی اصل ہی سیکن ان میں فرق بر ہوکھویں اگر کے نزدیک زندگی محض زندہ رہنے کی کوشش ہی- اور بروجودمحض اپنی بقا کے لیے ساعی اوردومروں کے لیے برمر پیکار ہی سنطنے سے اس میں بیترمیم کی کرندگی معنی بقائی کوش بنیں بلاحسول قوت کی کوشش ہو برکوشش کسی دکسی دیک میں اخاف قوت کی كوشش بور زندگى اس لحاظ سے بے مقعد نہيں كيو كر صول توت اس كام طح نظر ہو۔ اس كودكه اور شكوك بيائ سنبين اپناچائيد . قوت اوركم زورى كرمود و ذيال کے علاوہ باتی سبتم کے سود وزیاں اور نفع وضرر بے معنی ہیں - زندگی کی شکلات کامل اس سے فرارنبیں بلدائنی قونوں میں اضا فرکزنا ہی۔ بررکاوٹ ایک دعوت عل ہے۔ ذندگی ے بماگنے کے بچائے اس میں صروب من بد کا اصول کا دفرا بونا یا سے۔ وندگی اب تك ارتقاك جومدانيج الحريكي براس سي اكل لامتنابي مدارج اورجي مكن بي إخلاق كهن اود اد يان كهن كابيداكيا مواتوسم برست اورلذت برست اور غير يرست ان ان معض ایک کی برجس برسے گزدگرون الانسان کی طرمت بڑھنالازی ہو۔ زندگی بر آنسو ببلن والوس مے بجلے بہادراوردلیرانسان بیدا ہولے چا بییں بو مع وہ انسانوں ك طرح مست عناصر مبدى بفى حيات كتام منامب اور فلسف فلطيس. فقط وبى نظرية حيات صح برجس من اثبات حیات اور دوق فوج تنوط زندگی کی ایک بیاری برمیم منامر کاان ای بيكارحيات سے خوش رہتا ہواورسلاب كومبار كى طرح دكاد قوں پر دفع كرتا مواجلتا ہى تويى مائر ادنطشے نظریت حیات کے اس تفاوت کواتبال نے اس نظم عمداداکیا برجس کا پہلاشعریہ و خارے زخاخ گل برتن ادکش خلید مريخ زا خيامز به مسير چمن يريد

ایک مرح این محموضا سے سربوتاں کے لیے اُڑا، بھول سے لذت اندوز ہوناجا ہتاتھا لیکن ایک ایک کا شااس کے نازک بدن میں چبدگیا۔ وہ خصرت اپنے دروے کرا ہا بلاجی دونگا کی فطرت کو بھر ایکن گا۔ اس کوذکی الحص ہونے کی وجب سے تمام مرغان جمین کا در دج محموس ہونے لگا۔ لانے کے اندراس کو کسی ہے گناہ کے فون کا دائے دکھائی دینے لگا۔ گل کو جاک پر اپن اور عندلیب کو فوج کر سجھا۔ بھارکو سمیا اور جوئے اب کو سراب تصور کیا اور اس نتیج پر پہنچاکراس تمام جن کی اساس فریب اور ان جوئے اب کو سراب تصور کیا اور اس نتیج پر پہنچاکراس تمام جن کی اساس فریب اور ان کی و حق بہر کے اس دروجانکا ہے اس سے ایک بڑی یعن اتفاق سے ایک بد مدے اس کی آہ وبکا کو سناس کو رحم آیا اور اس کا کا ناٹا اپنی منقار سے نکال دیا اور اس کو تھیجت کی کہ آہ و نالنہیں کو ناجا ہیں۔ زندگی کی اصل بدنہیں سیکن اس کی فطرت یہ ہو کہ اس میں گو ہر مود جیب زیاں کے اندور ہتا ہو۔ اس کا خوگر ہوجائے توخود سرایا جن بن جائے۔ دردا شنا ہونا ہی درد کا علاج ہو اگر تو کو اس بی تا خواس بی بیدا کرتا ہو۔ دردا شنا ہونا ہی درد کا علاج ہو اگر تو کو اے توخود سرایا جن بن جائے۔ اس کی تا خواس درد کا علاج ہو اگر تو کا نوان کو دروا شنا ہونا ہی درد کا علاج ہو اگر تو کا نول کی بی بیدا کرتا ہو۔ دردا شنا ہونا ہی درد کا علاج ہو اگر تو کو کا سے شکا دن بید نے کا نواز ہوجائے توخود سرایا جن بن جائے۔ اس کا خوگر ہوجائے توخود سرایا جن بن جائے۔ اس کا خوگر ہوجائے توخود سرایا جن بن جائے۔

پیام مشرق میں ایک اور نظم نطقے پر ہرجس کے نیچ اقبال سے ایک فٹ نوط ہی دیا ہی مفعل ڈیل ہوند

" نطفے ہے میمی فلسفہ اطلاق پر زبردست حلکیا ہو۔ اس کا دماع اس لیے کا فرہر کر وہ خدا کا سنکر ہو۔ گربعض اطلاقی تتائج میں اس کے انکار فدم ب اسلام کے بہت قریب میں ۔ قلب او یوس دماغش کا فراست ۔ بنی کریم ملم سے اس قسم کا جلد استہ ابن العقلت عرب شاعر کی نبعت فرمایا تھا۔ ہمن فسان نہ وکف قلبہ "

یے نقط چار اشعار کی ایک چوٹی سی نظم ہولیکن اس میں ہر شور نطشے کے فلسفے کے کسی کسی کی اس کے ملاوہ ان اشعار میں اقبال سے اپنا داویر سکا ہ سے میں کردیا ہو اور ضمناً یہ ہی بتادیا ہو کہ اسلام کی قیام سے میں کردیا ہو اور ضمناً یہ ہی بتادیا ہو کہ اسلام کی قیام سے

اس کی تعلیم کوس قسم کا تعلق ہو۔ گرنواخوا ہی زبیش او گریز درنئے کلکش غربو تندراست نیشتر اندر دل سخرب نشرد دستش ازخون جلیپا احمراست آس کر طرح حرم بت خانہ اخت قلب او مومن داخش کا فراست

> خویش را در نار آن نمرد دسوخت زان که بستان ملیل از آذراست

اس کی آواز ایک کرکااور ایک گرج ہو۔ تیرین نوا کے طالب کواس سے گریوگرناچاہی۔ اس کی مریر قلم المواری جھنکار ہو ۔ عید ائیت کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ اس سے اپنابت خان اسلام کی بنیادوں برقائم کیا ۔ اس کا دل مومن ہواور دمل خ کافر قواس نمرود کی آگ میں ہے دھوکس واض ہوجا۔ اگر تھ میں ایمان فلیل ہو تو توجلے گانہیں بلکر ہم آگ تیرے لیے بوت اس بن جائے گا۔

پیدا موکئی۔ تمام انسان مساوی میں ، تمام انسان کناه گار بیدا موستے میں ، عقل اور ملم کے مقابلي سي جبالت منداكوزياده بيندي فلام آقاس بهتر بي جنّت مفلون، أوارول اور كم زوروں كے ليے ہى، قوت گناه ہراور عجز سب سے برسى نيكى ايجسم يه ماده اور ير دنيا ذہیں ہواور بعدیں آنے والی دنیا اصل ہو؛ نطقے کے نزدیک اس قسم کی تعلیم خلا مون<sup>یں</sup> میں پیدا ہوسکتی ہوا ورخلاموں ہی کے لیے موزوں ہوسکتی ہوا ورخلام اس کو ہجھ سکتے اور اس کی دادوے سکتے میں بجب تک اضان اس تعلیم کوزیخ و بن سے مذا کھاڑ دے وجمانی اودردمانی موت میں سے نہیں مکل سکتا ۔ نطشے کا یہ حلیبیت پراسی ڈاویر نگا ،سے کمیاگیا بوص زادية تكاوس اسلام سن سيحيث ك فلات علم بغادت بلندكيا تعاد "لادعبانية فى الاسلام "اسى نقطة نظر كے خلاف جهاد كا اعلان تھا - نطشے سے خدابه بسب كى جوھيم کی بوک مذاہب فقط دوقسم سے ہیں انتبات حیات کے مذاہب در نغی حیات کے مذاہب ياخود سطفے كالفاظير، زير كى كو إن كين والے اور زندكى كو نہيں اكبنے والے ؛ اس تقسيم بي بدر مست اورسيحيت زندگى كو نهيس كهن والون بين بي اور اسلام زندگى كو إن كب والون من فطفكس مذبى تعليم سع اس معتقت تك نبيل بنجا ، وه مذمب سے بیزار براور مذمب کے خدا سے مجی بیزار اور اس کامنکر ، بادجوداس کے اس کی نظرفطت حیات کے متعلق امیری میج بوکر بقول اقبال وہ کافرام اندازے اسلام کے زادية نگاه براگيا بوراتبال كونطنة كى تعليم كا وبى بېلوپىند بوجواسلام كى تعليم كاليك انتيازى معربى اسلام كاس ببلوس متافر بيك كى وجدس اقبال ك نطف كالرتبول كيا اسلام سے جہادکو ایمان کا نبوت قرار دیا اور کھاکہ جادہی اس است کی دہا نیت ہو-زندگی باوجدداس کی کلفت اورکشاکش کے اسلام کے نزدیک ایک نعمت ہوجس میں قوت اورجال پیداکرنا بریوین کا فریعنه بو اسلام سے نظرِت کومیح سجعا اور اپنے آپ كوعين نطرت قرار ديا اوركهاكه انسان آسى فطرت برخلت كياكيا بر التقائ حيات اعلوام

ت فرفط ت احترام حیات بجسم اور مادب کورد ما نیت کا معاون جمنا به صول توت کی کوشش، برتام چیزی اسلام اور نطشے کی تعلیم بی بہت حد تک شترک بی گواندا ز بیان بہت مختلف ہو۔ اسلام ان تمام نظریوں کو توحید کے عقید سے ما تعوابت گراہ کو اور انھیں اسی عقید سے کے ماتعوابت گراہ کو اور انھیں اسی عقید سے کے مشتقات کے طور پر پیش کرتا ہو۔ نطشے مذخلا سے شراع کو الہم اور دخد اپرختم کرتا ہو۔ اس کی نظر فقط فطرت اور انسان کے مکنات تک محدود ہوئیکن جہا اور دخد اپرختم کرتا ہو دہاں تک محدود ہوئیکن جہا تک اس کی نظر جاتی ہو دہاں تک محمود ہو۔ اقبال کو نطشے کا کفریمی بہت تا گوار نہیں ہو۔
مدر موری موری کا فر بہتر ہو کسی صونی شاعر کا ایک مشہور شعر ہو جو نطشے کی آواز معلوم ہوتا ہی۔

خود را د پرمتیدهٔ عرفاں چیمشناسی کا فر د شدی لذت ایماں چیمشناسی

ا قبال کو نطف کی طلات کفرچنم کو حاس کے جانے والی تاری معلوم ہوتی ہو اس کے قلب کا موس ہوتی ہوت ہو اس کے والے کا فرہونے سے وہ نہیں گوران کے دماع کے کا فرہونے سے وہ نہیں گورانا۔ اقبال کے فلسفے میں اصل چیز ول ہو دماع نہیں اورح حیات عشق ہو ، عقل و إحدالال نہیں اورحش کا کام آزادی اور تخلیق اور علق ورحیات ، تسخیر کا نتات اور ارتقاع کو احتاج میں بڑی کشریت سے ملتی ہیں۔ ارتقاع کا متناہی ہو۔ یرسب چیزی فطفے کی افکار پریشاں میں بڑی کشریت سے ملتی ہیں۔ اقبال کے نزدیک نطفے ایک ویوانہ ہو جو شیفتہ گروں کی کارگاہ میں اٹھے کے کھس گیا ہواور تام مامان فریب کو اس سے چکنا چورکر ڈالا ہے۔ اگراس کا لئے کچو مقدس ظروف بر بھی پرط گیا ہو تو قابل معافی ہو۔

ماویدنا میں آنبال مولاناروم کی رہبری میں جب اُں سوئے افلاک پہنچ کیا توایک مقام پر نطشے سے بھی ملاقات ہوئی - اقبال، رومی اور نطشے کا عالم خیال میں ایک مقام برجمع ہوجاناخودا قبال کی نفسی ترکیب پر روشنی ڈالتا ہی جقیقت سے ہم کہ یتیوں آں سوسے افلاک نہیں بلکہ ایں سوسے افلاک خودا قبال کے دل کے اندر جمع ہیں دلیکن خود دل کی حقیقت اگراک موسے افلاک ہوتو یہ مقام ملاقات بالکل سمجے ہجر کسی کا ایک بڑا المینی شعر ہوا۔

> دل منزل خوداک طرف ارض وساداشت دمم است تراای که برمپلوئ تو مادشت

اقبال نے نبطتے سے متاثر ہوکر بہت سے اشعار مکھے ہی اور خود نبطنے بھی کئی تعلیں مكى بي اوران بي اس كى تعليم كے مختلف ببلوؤں پردشن والى بوليكن اس نظمي اس ن نطشے سے متعلق ایک او کھا پہلوا منتارکیا ہوجو نقط وہی شخص امنتا دکرسکتا ہوجو اسلامی تعوف اس کی نغیات اوراس کی تاریخے آشا ہو۔ نطفے اپنی عمرے آخری حقیم دیاآ ہوگیا تھا۔ آج تک سواخ نگاروں اور نقادوں میں یہ بحث جلی ماتی ہوکہ آیا دیوانگی کے بالك ظامرادر نمايا بومال سع قبل محى وه نيم ديواز تما يانبيس اسكى تصانيف ميس جوبے ربطی اور تنا مف اورکیفیات کے انقلاب بائے جلتے ہیں ان کواسی امریچمول کیاجا اہرکہ ہروقت اس کے ہوش معکائے نہیں ہوتے تھے۔ ووسلسل اورمنظم اندازے سو رنج نہیں سکتا تھااس کاتخیل دیو آئی کی وجہسے بے عنان ہوجا اتھا اور اس کے جذب حیا کی دی کیفیت تی جس کو خالب سے اس معرعے میں بیان کیا ہے :۔ع شوق عثال مسخد دریا كبس جے - اقبال سے اسلام تعوف كى نغيات كے ماتحت نطينے كے تعلق يرنظرية مائم كيا که وه مجذوب متما ، مجنوب نبیس متما . مجذوب اور مجنول کی یه تفریق مغرب کی نغیبات اور طب می موجودنہیں ۔ اقبال سے نطشے کی کیفیت نغسی کو مجذوبیت کے ماتحت بروے پرايوں ميں سيان كياہى. وه اس كو علاج بے دار ورس اكبتا ہى يىنعىور كى بى انائے انسانی میں ضم کردیا تھا۔ اس کے زمانے کے طاؤں اور فقیہوں سے اس کوکا فرقرار وے كرمصلوب كرديا وليكن جب تصوت كى چاخنى حالم اسلام يى بوكنى اور برطا اور حالم كو

صونی بننے یاصونی کہلانے کاشوق ہواتوسنصورکا درجہ اس قدر لمبند ہواکتصوف اورتصوفاخ شاعری میں وہ لمبندی نظر حقیقت عرفاں اور اتصال الی الحق کی مثال بن کیا ۔اقبال کے نزدیک نطفے کامی کو انسان کا ل یا فوق الانسان کا مراوف قرار دینا وہی صلاح ہی کی قسم کی بات تھی سکین انداز گفتار میں فرق تھا ہ۔

بازای ملاج بے دارورس نوح دیؤگفت آس حرث کہن حرف کہن اور اورس خربیاں از تیغ گفتارش دونیم حرف اور کارش خلیم خربیاں از تیغ گفتارش دونیم اقبال کواس کا افسوس ہو کوعشق وستی ہے بے نعیب ماقلاں فرنگ ہے اس کی نبش طبیب کے ہاتھ ہیں دے دی اس کا علاج ابن بینا سے نہیں جوسکتا تھا۔ اس کے لیے کسی مرشد کا اس اور مرو داہ داں گی ضرورت تھی جس کے طہور کے لیے مفرب کی عقلیت کی سرزمین موز دں نہیں اس کے جوش حیات کو سیجے داستہ مذال سکا اس لیے اس کے ایک زلرنے اور سیلاب کی صورت اختیار کرلی ۔ اس کی شراب ابنی تیزی کی وجہ سے ایک زلرنے اور سیلاب کی صورت اختیار کرلی ۔ اس کی شراب ابنی تیزی کی وجہ سے

میناگدا زہوگئی۔اس کانغراس کے تاریخنگ سے افزوں ہوگیا ۔اس کے سوز سے ساز کو تورڈ الا۔ ساز

ماشقے در آه خود گم گشتهٔ مادتے در راه خود مم گشتهٔ مست ازخد ابرد و مم ازخود کست

وہ جال و جلال، قاہری اور دلبری کا اختلاط باہ تا تھا میح ترکیب استزاج سے ناآتنا ہوسے کی وجہ سے قاہری دلبری پر اور جلال جال پر خالب آگیا ۔ مالک راوٹناس نہر مج کی وجہ سے وہ راستہ بھول گیا ۔ پہلے وہ خدا سے نقطع ہوا اس کے بعد آپ آپ سے بھی رُثت ٹوط گیا ۔ جوکیفیت معراج قلب سے پیدا ہوتی ہواس کو وہ آپ وگل کے ارتقا میں تلاش کرتا تھا ۔ وہ عودج نفس میں مقام کمریا ڈھو تھ متا تھالیکن اس مقام کوعقل و مکمت کے ذریعے سے تنازع للبقامی تلاش کرتا تھا ۔ جہاں تک نقی ماسو اکا تعلق ہو و و مع دانے پر تھالین استظام خودی میں لا سے الا کی طرف قدم مذا کھا اسکا، نغی میں گم ہوگیا اخباستا استی میں میں میں میں انتہا استی نس بینی میں ہوت ہوں ہے ہم کنار تھالیکن بے خبر تھا بوئی کی طرح وہ بھی طالب دیدار تھالیکن دیدار تھالیکن دیدار آدم کی طلب میں دہ گیا۔ اگر شیخ احد سر بندی کی تب کا مرشد اروح کے احوال و مقامات سے واقعت اس کول جاتا تو وہ دویت البی تک اس کو سے جاتا لیکن افسوس کر وہ اپنی عقل ہی کے بعنور میں جگر کو وہ دویت البی تک اس کو سے جاتا لیکن افسوس کر وہ اپنی عقل ہی کے بعنور میں جگر کے اس نظم میں اقبال سے نطبتے کے شعلی افسوس کیا ہوکہ کو وہ مرفد کال دیل سکے کی جہ سے سالک ہوسے کی بجائے مجذوب ہوگیا۔ کاش کراس کو کوئی ایسا مرشد کر ، جاتا ہ

اگر ہوتا وہ مجذ وب فرنگی اس زمانے میں قواقبال اس کوسمحما الامقام کمبر یاکیا ہو

اس شعر پرا قبال سے ایک نوط مکما ہی ہو ، جران کا سنبور عبدوب وفلسفی نطقے جواپے قلبی واردات کا میم اندازہ مزکر سکا اور اس کے فلسفیار افکارسے اُسے خلط راستے پر ڈال ویا یہ

بال جبرتل میں صغمہ ۲۱۱ پر دورب کے معنوان کے تحت دو اضعار ہیں جم ایں اقبال سے نطشے کے اس خیال کو نظم کمیا ہو کہ اگر دورب میں اور کچر عرصے مک سرمایہ داری کا دور دورہ رہا تو تمام یورب میں ودیوں کے بنجز اقتدار میں آجائے گا۔

ناک میں بیٹے ہیں مت سے بہودی مودخوار جن کی روباہی کے آگے بچ ہر زور بلنگ خود بخود گرنے کو بیس کے جونے پیس کی طرح و بیکھیے برا تاہر آخرکس کی جھولی میں فرنگ

آزادى الكارك خطرے كے متعلق بال جيريل بي جو نظم بوس بي مجى اتبال ك

نطیقی کے اس خیال کو اپنے خاص دیگ میں بیان کیا ہو کہ آزادی افکار فقط بلندہم کے اس خیال کو اپنے خاص دیگ میں بیان کیا ہو کہ آزادی افکار فقط بلندہم کے اس افرازادی افکار بنای النا النای کا باعث ہوگی ۔ ضرب کلیم ہیں صفح ، ہم پر مہدئی برح سے سعلی اقبال نے جواشعا سکے ہیں اس میں ایک طوف اس زمانے کے بعض سست عناصر بدعیان نبوت اس کے سلنے ہیں ہو حقیقی نبوت کے راستے ہی پر نہیں پڑے ۔ ایسوں کو اقبال سیلہ ہی ہمتا ہو لیکن معلوم ہوتا ہو کہ اس کی نظر نطقے پر بھی ہی ۔ اس کو وہ جھوٹا نہیں ہمتا بلکہ بھٹکا ہو ان نی نظر نظر ہے ۔ ایسوں کو اقبال سیلہ بھٹکا ہو ان نوالی کو انہوں معلوم میں مرودی محقا ہو کہ وہ فلاد مالم افکار ہو بھٹ دیا ہو۔ مقلد مود اور در محض افکار کہ وہ مناز کے دو اللا مالم افکار ہو بھٹ اور شروت کے دوش دیا ہو۔ وہ مقلد مود اور در محض افکار کہن کا مجد و در زلزاد عالم افکار ہو سے یعین المطنے اقبال کے مدفظ ہو۔ اقبال کی گفتگوس ہی جب مجد و در زلزاد عالم افکار ہوت کا ذکر ہوتا تھا تو نطشے کو بھی اس فہرست میں داخل کیا جا تا جد ید زمانے کے مدعیان نہوت کا ذکر ہوتا تھا تو نطشے کو بھی اس فہرست میں داخل کیا جا تا تھا اگر جہ نطشے نے کوئ اس تسم کا دعوی نہیں کیا اور نہوئی امت بنانا چاہی ۔

 ا ملائی عل اور بیکار اورنشوونا کے لیے اس نے اپنا خیریا ماسوا بیداکیا تاکدامکان بیکار اوراس کے ذریعے سے اسکان ارتقامکن جوجائے ۔ اس فلنے کوجوں کا توں اقبال سے اپنے بلیغ ورنگین اندازیں اس طرح بیان کردیا ہو کے فلسفے کاخشک صحوا گرزاد افزگیا ہو۔ مفصلہ ذیل اقتباس سے اس کا ندازہ جوسکتا ہی:۔

برچهری بیی ذامرارخودی است آشکارا عدام بسنداد کرد غیراد پیداست از انتبات او خویفتن را غیرخود بنداشت است تا نسدزاید لذت بیکار را تا شود آگاه از نیردی خویش بیجوخون ازگل وضوعین حیات از بین یک نغرصد شیون کسند

پیکریمتی (آنارخودی است خویفتن راج و خودی بیدار کرد مدجهان پوشیده اندر ذات او در جهان تخ خصوست کاشت است مازد ازخود بهی کراغیار را می کشید از قوت بازد کوش خود فریمی بلے اومین حیات ببریک می خون صد گلش کند

خلن وتنكيلِ جمسال معنوى

عدْراي اسراف واين تلكي ولي

خطر إے اومد ابرامیم سوخت تاجراغ یک محد بر فروخت

یسب فقے کا فلسفر انا در فلسف حیات ہو۔ جہاں تک افکار اقبال کی اساس کا تعلق ہو اقبال برنبست نطینے کے فقے سے زیادہ متا فر ہو۔ فقے کی شکش حیات میں اخلاق اور رومانیت کی بھی جاشنی ہوجو نطیتے ہیں اس قدر نمایاں نہیں۔ فقے ایک خاص انداز کامقرم ہوا در نطیعے منکر خدا ہو۔

اسرادخودی میں نبطنے کے زیر اتر ج نظیں بھی گئی ہیں اب ان پرایک سرسری نظر والكرد يكمنا جاسي كراقبال برنطت كااثركس اندازكا بريسنجره لإيرافلاطون برج تنقبدهر و منطقے سے ماخود ہی ۔ افلاطون اس مالم محوس سے ماور کی ایک ازلی اور ابدی خیرشفیر عالم عقلى كا قائل تقار اس متوك ا ورمتغيّر إ ورمحسوس زندگى كومقا بلتاً غيراصلي مجمعتا معا . اس کا انزعیسوی اور اسلامی فلسف اور تعتوت پر بهت پایدار اور بهت گهرا بو اسلامی تعتون میں جو افکار بعض اکا برمونیا کے نام کے ساتھ منسوب ہیں و وحقیقت میں یا افلاطون کے افکار میں یا اس کے افکار کے شتعات میں می الدین ابن عربی کی فعوں الجكم كابهترين حصداس سے ماخوذ ہراور فلسفة اضرات كى بنيادىمى إفلاطونى ہر-اسلامی دینیات اورتعوّت میں برچیزیں اس طرح ساکتیں اورسموئی کئیں کر اب ان کو اصل اسلام سے علیحدہ کرنا گوشت کا ناخن سے جد اکرنا ہی۔ یہ پہلے بیان ہوجیکا ہوکم لطشے كايرنىيال تھاكدا فلاطون اورسقراط كے اٹرسے جوفلسفہ اور تہذيب اورنن لعبريث بيدام وئ بي دوسب الخطاطي بي أورجب تك أن كا قلع تع فركيا مبائ اس يودي هوی ۱ در د مرکتی بوی فیطرت کواصل مجھنا دخوار ہی- افلاطون کا اثرجس اندازیں میٹ اور مغربی علوم و فنون میں ملتا ہواس سے مجھ ملتا جلتا اثر اسلامیات میں بھی پایا جا آ ہو۔ افلاطون پر نطشے کے انداز کی تنقید کرسے کے بعد اقبال اسلام ادبیات کی طرف رجوع كرتا براوراس كوعجى أدبيات مي مجى ده رنگ لمتا برحس كوده الخطاط كى طلت اوراس کامعلول قراردیتا ہے۔ جوش جہادی اقبال سے حافظ پر بھی حلر کردیاجس سے مانظ کے پرستاروں میں بہت بل عبل مجی اور انھوں سے بہت سخت الف اللہ میں اقبال کے اس نقط نظری مخالفت کی ہو۔اقبال سے مانظ کی نبت کہ دیا تھاکہ م مارگزادے که دارد ز برتاب مید دااول سمی ارد بخواب نطف كى طرح ا تبال ہى اس خواب أور فن تطيف كے بہت ملاف تھا۔ افلا طون

کے ساتھ اس نے مافظ کو بھی عجی او بیات کا نمور سبھ کر ہدن تنقید بنایا لیکن قوم کے برانتھ اس نے سافظ کا نام تکال دیا ہوئے نہ ہوئے ہے اقبال اسرار خودی کے دوسرے ایڈیٹن میں سے مافظ کا نام تکال دیا ہوئے اس کے افتال میں خدتہ یہ ہوکہ اس خالفت کی وجہ سے میں نے مسلمتاً مافظ کا نام تکال دیا ہوکیونکر اس میں خدتہ یہ ہوکہ اس خالفت کی وجہ سے لوگ کہیں سیرے نظر ہے ہی کے مخالف نہ ہومائیں۔ اگر دو مافظ کو ایسائیس کھے تونہ کو کہیں لیکن او بیات کے متعلق میرے ایس نظر ہے ہوگہ رہیں ''

اسرارخوری میں صغوم م پرخودی کے جوتین مراص بسان کے گئے ہیں اس میں بھی نطبتے کاکسی قدد اثر ہی ۔ احتجاب سے بعنوان بچویز کیا ہوک " تربیت خودی دار حراکل است مرحل اول را طاعت و مرحل دوم را خبط نفس و مرحل سوم را نیا بت الہی نامیدہ اندائ

ان مراص میں مرملا اول میں خودی کوشتر قرار دیا ہی۔ برخیال بعید نبطنے سے انوذ وہ اب باقی مراص آئین ہیں۔ بور باقی دومراص اقبال نے اسلامیات سے لیے ہیں۔ نبطنے کے ہاں ہی مراص آئین ہیں۔ وہ کہتا ہی کر روح حیات تین مراص میں سے گزرتی ہی یایوں کہو کہ تبدانی ہیئت میں وہ کی رہ میں ہی گزرتی ہی یایوں کہو کہ تبدانی ہیں شیر ادر تبدار کی ہی بیٹ میں اختیار کرتی ہی اختیار کرتی ہی اور جبرا در بار برداری احکام میں سے طل کردہ جب ہیکت اختیاری میں آتی ہی توشی ہو جاتی ہی ۔ اس کا ابنا آزاد ادادہ ہی گانوں جات میں بات ہی ہی ہو جب ہیکت اختیاری میں آتی ہی توشی ہو جاتی ہی ۔ اس کا ابنا آزاد ادادہ ہی گانوں جات میں بات ہی ہو جب ہیکت اختیاری میں آتی ہی توشی ہو جاتی ہی ۔ اس کا ابنا آزاد ادادہ ہی گانوں جات ہیں بات ہی ہو جس میں مصوصیت ادر نیان کی خردرت ہی ۔ بہلے مراص کو اس بور کے بیت ہیک ہی ہی ہو جس میں مصوصیت ادر نیان کی خردرت ہی ۔ بہلے مراص کو ایک کھیل بھی ، سے سرے سے اس کا آغاز کرے ، گروش آبار کے بیت جلے ، زندگی کو ایک کھیل بھی ، سے سرے سے اس کا آغاز کرے ، گروش آبار کے بیت جلے ، زندگی کو ایک کھیل بھی ، سے سرے سے اس کا آغاز کرے ، گروش آبار کے بیت جلے ، زندگی کو ایک کھیل بھی ، سے سرے سے اس کا آغاز کرے ، گروش آبار کے بیت کو باز دیج بھی کو گھا ہے ۔ ایک مقدس انبات خودی ۔ نئی زندگی کی ایک نئی علت کی س

طرح که دوکسی پبلی چیز کی معلول مزبو-

اقبال نظف کے تین مراص میں سے صرف مرمل اُشتری کو لے لیا۔ قرآن کریم کے بھی ہیئت اُشتری کی طوت توجہ دلائی ہو۔ فانظل کی الابل کیف خلفت۔ دیکاون کی طون کہ وہ کس طرح بنایا گیا ہی۔ اسلامی تہذیب وغیل میں اون طامت بی کے طور پر بھی استعال ہوتا ہی۔ حقیقت یہ ہوکہ اقبال کے تین مراصل میں سے دو مراصل اطاعت اورضبط نفس دونوں اس میں پائے جاتے ہیں۔

نطفے کے ہاں جوم مار خری ہواس کوا قبال سے دوسری مگر بیان کیا ہولیکن اس سلسلے س اس کونظرانداز کردیا ہی نطفے کے ہاں اقبال کی نیابت الہی کی مجدایک ملق جدید اور ایک آخاز نوہی جس کوووانداز لمفلی سے تعبیرکر تاہی ۔

اسرادخودی کے صفح ۱۲ اور ۱۲ پر ریز و الماس اور تبنم برجو انتحاری وہ براہ دا اسکونینم برجو انتحاری وہ براہ دا اسک کی نیز افر سکھے گئے ہیں۔ ایک پرندہ ریز و الماس کونینم بھی کرچائے لگا ۔ لیک اس کی بختی کی دجہ سے شکست کھا گیا ۔ اس تم کا صفعون اقبال سے ابوالعلام توی والی نظم میں بھی ہیاں کیا ہے ۔ معرسی مذہب آزاد خیال شخص تھا ۔ گوشت نہیں کھا آتھا کہی سے بھا ہوائیتر اس کو بھیجا کہ شاید اس کے مندیں پانی بھر آئے کیکن وہ تیر کو مخاطب کرکے پرچے نگا کہ کیوں بھائی کس قصوری برسزالی جو دہی جواب دیتا ہو کہ بے کہ فرد رہونے کی مزاہر ۔ اگر شاہیں ہو تا توخود شکار ہوئے کہ بجلئے دوسروں کا شکار کرتا ۔ زندگی میں کم زور بوزاہی میں ہو تا توخود شکار ہوئے کہ بجلئے دوسروں کا شکار کرتا ۔ زندگی میں کم زور بوزاہی میں ہو تا توخود شکار ہوئے کے دوسروں کا شکار کرتا ۔ زندگی میں کم زور بوزاہی میں ہو تا ہو جو باتی ہو اور کو لیوا یک ہی جیز ہو ۔ ایک میں مرود آیام سے ماخوذ ہو ۔ کیسیاوی کھا تھے ہی جیز ہو ۔ ایک میں مرود آیام سے میں آب وتا ہو ہوجاتی ہی ۔ دوسرا ترم دہنے کی وجہ سے تیرو دور دہتا ہو ۔ نطشے کی ان موال والی والی تو ہوجاتی ہو۔ دوسرا ترم دہنے کی وجہ سے تیرو دور دہتا ہو۔ نطشے کی ان ملاقیات کا اصولی ادلین جو اس کے خربیب کا کلم ہی ہے ہو کہ صفحت ہوجاؤ۔ ہی ہول

كاتشريح مي نطنفے يے بحى اس تسم كے استعاروں سے كام ليا ہو-

اسرارخودی میس مغربی مفلرین میست تین کا اثر نمایاں معلوم موتا بی اساس خود كابيان ميساك اويرذكر بوجكا بو نفقت اخوذ بو- استكام خودى اسخت كوشى اورسختى بندى كالله فيطنف كابرليكن حقيقت وتت اورسيلان حيات كم شعلق جواضعاريا نظیں ہیں، وہ برگسان سے ماخوذ ہیں۔ برگسان کا اثر اقبال پر اسرار خودی کے بعد بھی قائم رہا ۔ انسوس بوكراسرار خودى ميں اقبال سے برگ ان كا نام نہيں ليا اور اس كاتما م فلسفر وقت حفرت امم فنانسي كےايك قول كے اتحت نظم كرديا ہى حضرت الم الله في ے قول کے تحت یں کوئی فلسفنہیں تھا۔ جوفلسفراتبال کے برگساں سے سے کر ۱- س قول کی تفسیریں بیش کردیا ہر وہ خودامام صاحب کی بھیمیں ساکتا۔ ان کا تدمین اور تورع سے افکارے بہت گردوں تھا۔ برگساں کا یہ فلسفہ توحید کے مقاللے میں دہریت سے زیادہ قریب ہو- بڑگ دہرہی کو اس حقیقت تعتورکر تا ہواور دہر کو وقت قرار مے کروقت کی ماہئیت کو بڑی نکترس سے بیان کرنا ہوجس کالب لباب یہ بوکر زمان یا وقت مکان سے بانکل الگ چیز ہو گرمام طور پنفس انسانی زمان کوبھی مکان ہی پر قياس كرتا بررز الذايك لامكاني اوتخليقي قوت بروتني ورارتفااس كي ابيت مي وال مي اوراس كسواكسى حقيقت ثانير كا وجودنبين -اقبال ك الانسبي الداهم كى مدیت قدس سے مدسے کر برگساں کی دہریت کو توحید کا ہم رنگ بناسے کی کوشش

ت ندگی از دمرد دمراز زندگی است این تسکیتوالد می فران بی است مذکوره صدر بیان کی تائید مفعل ذیل اقتباس سے بوسکتی ہی ہ

در دل خود ما لم دیگر نگر وتت راش خطے بنداشتی ا سے اسپرووش فردا در نگر درمی خودتخ الملست کا شتی

1:1

بازبا پیایز کسیس و نہسار نسكرتو بيمود طول روزگار مخشتهٔ مثل بتاں بالمل فروش ماختی این رفشهٔ را زنار دوش ازحیات جاودان اگر زم توكراز اصل زمان أكرية زندخی مسراست از اسراروقت الم وآل بيداست اذرفاروقت اصل وقت ازگردش خورشد نبیست وتت جاديدامت وخورجا ويذميت وقت را منل مكان منسترد و التياز دوش و فرد ا كردة وتت ماکواول و آخر ندید ا زئیابان ضمیریا دمیسد

2, 20 2 iligi

## فلاصه

اس مغمون كاسقعد يربيس كرا قبال كيبس الكارك ماخذكو الماش كرك اس ك درجة كمال مي كوى كى چداكى جائے فتحركى كى قسي ميں ادر اس مے لحاظ سے شاعوں ى بى بېت سىتىمىيى بىر ، كوئى غزل گومترنم شاعر بىر ، كوئى رزى شاعر بىر كوئى يرى شاعر، كوئ هنت مهازى كاشاعر ببراوركوئ عشق حقيقي كاليكوئى حب دطن كاشاع إبراوركوئ حب نطرت كا ثاء وكوى اصى كا ثاعر بركوى مال كا ثاعرا وركوى ستقبل كا ثاعر بر كوى اخلاقى فاعر ہوادر کوئی قومی شاعر کوئی صونی شاعر ہوادر کوئی دندشاعر اگر برسوال اُسمایا جلت کہ اقبال کوکس صنعت میں واخل کیا جائے تواس سے جواب میں ٹری مکل بیش آئے گی۔ اس کی تناعری اتنی ہم گیر ہوکہ تناعری کی تناید ہی کوئی صنعت ہوجوا قبال سے چھوٹ گئی ہو ىكىن،سىيركۇئىڭكىنېيرىكە تىخىن ايكىمغاڭرىشاء دورمىلغى شاعركا دېگ د قبال بېرىغالب نظراته ایر اعلیٰ درج کی شاعری میں جو جُر نبوت کا جوتا ہر وہ اقبال کی شاعری سے آخری دور يس مبهت نمايان بوكميا اس معن كضمن بي نقط اتن كم ايش بحركه بم مخصرًا ندازه كريس كر بحیثیت ایک مفکّرِثنا عربے اتبال کاکیا مقام ہی بیکن اس تقدیر تیمین سے پہلے میں شعر اور تفکّری ہاہمی نبعت کو واضح کردینا منامب مجمتا ہوں جس سے اقبال کے متعلق میجے اندازه کرسے یں مدھے گی ۔

ان نی رجی نات طبع میں ہرقسم کے مرکبات کا امکان ہو۔ عام طور پرخیال کیا جاتا ہوکہ ان نی فطرت کے بعض میلانات بعض دوسری قسم کے میلانات کے ساتھ ہم کنا ر نہیں ملتے ۔ مثلاً یہ محاجاتا ہوکر ریاضی وال پاسائن داں ادیب نہیں موسکتا یا فلسفی خشک استدالی جو لاکی وجہ سے شاحز نہیں جو مکتا ۔ خود شاعری کے اندر یہ خیال کیا جاتا ہوکہ ایک اندازسی کا قادرالکلام شاعردوسرے اندازشی میں سپرانداختہ ہوجاتا ہی لیکن انسان کی تالیخ افکار اور تاریخ کما لات پرنظر ڈرالنے سے معلوم ہوتا ہو کہ گوھام طور پراس قسم کے استقراضیح ہوتے ہیں لیکن کوئی اٹل اور گلیہ قواعداس بارے میں ایسے نہیں ہیں جن کے تحت قطعی طور پر یہ کمکیں کہ فلاں اور فلاں قسم کے کما لات ایک انسان میں یک جانہیں ہوسکتے . قرآن کوئم میں بھی اسی وجہ سے عام شور اے متعلق استقراقائم کرتے ہوئے استثنائی صورتوں کا بھی ذکر کردیا گیا ہوکہ شعرائو عام طور پر ہے عل، ور رہبری کے قابل نہیں ہوتے لیکن کہیں کہیں ایمان اورعل والے شاعر بھی لئے ہیں۔

یہاں پر ہم مرت یہ جا نتاج ہت ہیں کہ اگر ٹاعرمحض ٹناعر ہونے کے علاقہ مفکر بھی ہو تودوكس قسم كامظر بوسكتابى يا ظاهر بوكراگر تفكر عبارت بواسدلال منظم سع توشاعرى مي اس كالنجابش بهت كم بر محض فليف كونظم كرت بوئ فلسفهى تشدده جانا بحادد شاعرى بمى بھیکی ہوماتی ہی کسی نتیج تک بہنچ کے لیے استدلالی طریقے سے افکار کی تخلیق و تنظیم شاعووں كاكام نبين اس ليے سفون اعر عام طور برو و تخص نبين جو تاجوابنى شاعرى ير علم وكمت كي خليق كوے تا وی ایک خاص طرز احساس، طرز تأثر اور طرز بیان کانام بی دیرس بیست مفکوشاع واسد سے يىكيا بوكروا فكاران كى قوم يى ياكسى دوسرى قوم يى بيدا بوكرابل علم يى حام بويك تع، ان کوشوکا جامہ بہناکرائیسی روح ان کے اندر بچونی بران کو بقاعے دوام حاصل ہوگیا ہو-شاعری دماً ع کی زبان نہیں ، دل کی زبان ہر بیکن دل اور دماع آخران ان ہی کے دل واقع مي،ان كالميشدالك الك بولى بولنا خرورى نيس - دماع كى زبان كى ترجانى دل كى زبان یں بھی ہوسکتی ہو گراہین انداز سے مفکر شاعودں کا اکٹریہی وظیفرر ا ہوکر مدزندگی سے حام تجربات کو اور خانص مفکروں کے پیداکرد و انکارا ورصونیا کے بیش کردہ اورمحوس کردہ وجباتا كوشعريت كخمير، ﴿ بُوكرز كمين اوردل نشين بنات رسيم بي . فن الميع ول كشى اوردل عين كانام براور شاعر كاصل وظيفه يهي مرد شاعركا كمال اس كى حسّاسى اور انداز بيان مي بو-

وه دنیای سیلی بوت تصورات و خیالات و تجریات کوجی رنین کردیا ہراورکہی دل سوزشاعر کا کمال افکار کی آئیجی بہنیں ہو۔ اس کا کام معلومہ افکار کو دل آؤیز الدول دو ذبنادینا
ہو۔ جو خیالات محض دماغ آ فریدہ جو ہے گی دجہ سے باہر سے ہی تلب کا طواف کرتے
ہر ہو خیالات محض دماغ آ فریدہ جو کی دجہ سے باہر سے ہی تلب کا طواف کرتے
ہر ہو اللہ کی بدولت دل میں داخل ہوجاتے ہیں اور سننے والے کو یہ عموس ہوتا ہو یہ
حقیقت بہنی مرتبراس برسکشف جوئ حالا نکہ ہوسکتا ہو کہ تام عمردہ بات اس کے کان میں
مقیقت بہنی مرتبراس برسکشف جوئ حالا نکہ ہوسکتا ہو کہ تام عردہ بات اس کے کان میں
ہوتی دہی دافلے کی لوح پر وہ محفوظ ہوتی ہولیکن شاعر کی آواز کے بغیروں کے تاراس
سفرنہیں کرتی معلق کی لوح پر وہ محفوظ ہوتی ہولیکن شاعر کی آواز کے بغیرول کے تاراس
سفرنہیں کرتی معلق کی لوح پر وہ محفوظ ہوتی ہولیکن شاعر کی آواز کے بغیرول کے تاراس
سفرنہیں کرتی معلق کی لوح پر وہ محفوظ ہوتی ہولیکن شاعر کی آواز کے بغیرول کے تاراس
سفرنہیں کرتی معلق کی لوح پر وہ محفوظ ہوتی ہولیکن شاعر کی آواز کے بغیرول کے تاراس
سفرنہیں کرتی معلق کی لوح پر وہ محفوظ ہوتی ہولی اور شعریں دوئی ہوئی موث کی محکمت استدلالی اور شعریں دوئی موث کی محکمت کا
ایک دل آوین طریقے سے مقابلے کیا ہوں۔

خی اگرسوزے ندار دھکت است شعری گردد چوسوزاز دل گرفت بوطی اندر غبار ناقه گم دست ردی پردهٔ محل گرفت

شعری ، قبال سے حکمت کے جو ہوتی پر دے ہیں ان کے متعلق محض یہ کم دیا ناانفانی ہوگی کہ وہ موتی اس سے دوسرے جو ہر یوں سے لیے ہیں۔ ہیراجب بک تراف نہ جلک اور موتی جب بک زیور میں جوٹ نہائی اور موتی جب بک زیور میں جوٹ نہائی اور موتی جب بک زیور میں جوٹ نہائی ان کا جال سعولی سنگ ریزوں اور خزن پاروں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اقبال سے شاعری پرجواحمان کیا ہی وہ یہ ہوکر مشرق اور سخرب اور ماضی اور حال کے وہ جوا ہر یارے جو نفس امن نی کے آسمان کے تارہ ہیں ، کمال شاعری سے اس طرح تر الشے اور پرو سے اور جوٹ میں کر نوع انسان کے لیے ہیں ہی کمال شاعری سے اس طرح تر الشے اور پرو سے جوان انی قلب کی دنیا ہو اس تروت سے مالا مال ہوگئی ہوا ور اردو اور فارسی کی شاعری پرجو یہ تہمت تھی کہ اس کا دائرہ تھو دات ہوت میں دو ہواور شعر ابار بار ایک ہی تسم کے خیالات کے گرد گھوستے دہتے ہیں ، وہ تہمت محد ود ہواور شعر ابار بار ایک ہی تسم کے خیالات کے گرد گھوستے دہتے ہیں، وہ تہمت رفع ہوگئی ہی۔ بڑے سے بڑے مفکر شاعر سے خیالات کے گرد گھوستے دہتے ہیں، وہ تہمت رفع ہوگئی ہی۔ بڑے سے بڑے مفکر شاعر سے

بھی خواہ وہ روی موں یا عطّاریا سائن اِگوسے المینی سن بایراؤ ننگ اس سے زیادہ کوئ كامنهين كياء اقبال كي حكيمان تناعرى كاليك بيلواب الجي وجودوسرت مفكر شعرايي ببت كم إب بلكزاياب بوجهال تك افكاركاتعلق بواس الدرومى كاكامل تنبغ كيابوز نطيت کا نہ برگساں کا اور نہ کارل مارکس یالینن کا۔ اپنے تصورات کا قالین سنتے ہوئے اس سے رنگین دھا گے اوربعض خاکے ان لوگوں سے لیے ہیں لیکن اس کے کمل قالین کا نقشہ کسی دوسرے کے نفتے کی ہو ہونقل نہیں ہی۔ اپنی تعمیر کے لیے اس سے ان اِنکارکوسنگ وُسنت كى طرح استعال كيا ہو۔ اتبال أن مفكر تناعوں ميں سے ہوجي كے باس اپناا كي خاص زاوية نكاه اورنظرية حيات بمي بوتا بو-محض افكارك إد صراً وحرس اخذكره وعناصر سے اس کی توجیہ نہیں ہوسکتی گوئے سے جوالیک محاظے اقبال کا پیشرو ہو اسی خیال کوایک عجیب پرائے میں بیان کیا ہی وہ کہتا ہوکر میرے افکار کی تعیرسے تطع لظرکے نقط سرے جم کی تعمر کود کیاان عناصرسے جویں سے بطور خوداک اسنے اندو جذب کیے ہی، میری شخصیت کی توجیه بوسکتی ہی ؟ اگر کوئ شخص بیر کیے کر گوئے نتیج ہواتنے سو بکروں اور گا يون اورخنزيرون كا ، اورعرق بواستن ثن تزكار يون اور اناجون كا، توبيكس قدرمهل بات مولی ۔ یہ تمام غذائیں گو سُنط میں آگر گوسُٹے بن گئی ہی سہی مال اقبال کا ہی اقبال کے ا ندر دوی بحی پی اورنیطنتے یمی کانت بجی اور برگساں بحی ،کار ل ماکس بھی اورنینس بجی ۲ اور شاعری کے نماظ سے بیدل بھی اور غالب بھی سیکن اقبال کے اندران سبمی سے کسی ک ابن حینیت جوس کی توس قائم نہیں ہو۔ رومی کا انسان کا ال اور مرد مارف انطفے ہمیے کا فرے مؤق الانسان 'سے ہم کنار ہوکر اقبالی انسان بن گیا ہو۔ برگساں کی دہریت اسلام کی توحیدے ل کر کھوا در چیز ہوگئی ہو۔ اگر برنظر خائر دیکھا جائے تواتبال کے اندریہ عجيب وعزيب كمال نظرآئ كاكرزندكى كے بظا برمتضاوا ورمتخالف تظربات اس ميں عجب الرح ستزكيب ياسف كنئ بس ربعن نقادون كانيال بركاقبل الديعن متغداد چيزون

کوچرانیں سکا ،جس وقت جوجس سے جا پا ، لے دیا۔ یہی اعتراض افلاطون پر بھی کیا گیا ہو' جلال الدین رومی پر بھی اور نطشے پر بھی ۔ یہ کون کہ سکتا ہو کہ ڈندگی کے مختلف بہلوؤں اور افکار و تا ترات کی گوناگو نی کوکوئی صاحب کمال ایک رنگ میں لا بھی سکتا ہو یا نہیں ۔ اقبال کا کمال یہ ہم کرمتضا در نگوں کے تارو پودکو وہ دل کش نقضوں میں بن لیت ہم ہوئے کسی چنیت سے کسی کوشفی ہونہ ہو الیکن بیان کی ساحری ایسی ہم کہ اقبال کو پڑھتے ہوئے کسی تضاو کا احساس نہیں ہوتا ۔

مارت روی کواتبال اینامرت مجمتا ہی جادید نامے میں افلاک اور ما ورائ افلاک کی سریس وہ رسخا ہی تمام حقائق اور واردات کی اصلیت اقبال براسی مرسند کے سبهما من سے کھلتی ہو۔ بال جبریل میں پیرو مرخد کا سکالہ بھی اس پر دلالت کرتا ہو۔ اقبال کو نبی ریمسلم کے بعد بیررومی ہی سے گراواسط رومانی ہو۔ ویگرمکا پراتبال مخالفات نقید بھی کرتا ہوئیکن ہررومی کے ماتھ رشتہ عقیدت ہبت رائخ اورغیرمتزلزل ہی اقبال کے ارتقائ عقلى دروحانى مير يرتشر روز بروز مضبوط مؤتاكيا حقيقت يدبوكرا قبال جيب آزاد خيال شخص كوالركسى كامريدكه سكته بي توده بيرردى بى كامريد بر-ديجنا چلهي كتمام صوفیاے کرام یں سے ا تبال سے اس مرت د کوکیوں تخب کیا ہو۔ وجدیہ ہو کہ دوی کا تصوت املامى تصوت كى مختلعت تسمون مين ايك احتيازى حيثيت دكھتا ہو عِنْق اورعقل بالمي تعلق جس پر اقبال نے اپنی ٹاعری کا بہت ساحعہ وقعت کیا ہو، پیرروی کاخاص مضمون ہو۔ اقبال سے اس معنمون میں فقط مراشد کے الفاظ کو دہرا یا نہیں بلک جذب الکارسے اس میں بہت دل کش دنگ ابن طرف سے بعرے ہیں۔ روی کے تعدوف میں حرکت اور ارتعا كے تصورات بڑى كثرت سے ملتے ہيں - روى أزادى ارا دوسينى جبركے مقلطي ميں اختيار کا قائل ہی۔ تقدیر کا مغبوم رومی کے ہاں عام اسلامی مفکرین سے بالک الگ ہی وہ جہاد

کوانسان کی تقدیر قرار دیتا ہے۔ انسان کی اہیت اور اس کے کمال کے مکنات دوی کے
فلسفے یں اس انداز سے بیان ہوئے ہیں کہ وہ جراً ت انکار یں بعض اوقات نطشے کا
پیش دومعلوم ہوتا ہے۔ رومی انفرادی بقاکا قائل ہواور کہتا ہو کہ خدا ہیں انسان اس طبح
مونہیں ہوجا با جس طرح کے قطوہ سندر ہیں مح بہوجا باہر بلکر ایسا ہوتا ہی جیسے کی مورج کی دفتی
میں جرائے جل رہا ہی یا جیسے لو ہا آگ میں بڑگر آگ ہوجا با ہولیکن باوجوداس کے اس کی
انفرادیت جاتی رہتی ہی ۔ تقویم خودی تخلیق ذات اور ادّمائ انا کے معالمین جو اقبال
کو بہت پسند ہیں اور اقبال کی ثناعوی کا اقبازی جو ہم جی، دومی کے ہاں جا بجا طبح ہیں۔
دانہ باشی مرغکانت برجیند عنچ باشی کودکانت برکنند

دانه بنها ال کن سرایا دام شو عنی پنها ال کن گیاه بام شو تنیخ کائنات او بروج ادم اقبال کی طرح روی کامی خاص مغمون ہم

آنکه برانلاک رفتارش بو د برزمی رفتن چه دشوارش بود

رومی کے ہاں کے بہترین تصورات اقبال میں ایک جدیدرنگ میں ملتے ہی لیکن فطانے

کے اقتفا سے بعض انمور میں مرید ورمشد سے آگے نکل گیا ہو تعبیر لمت اور حقیقت اجتاجے

کاجوفلسفہ اقبال سے بیان کیا ہو اس کی فقط کہیں کہیں جملکیاں رومی ہی میں ٹرسکتی

ہیں جس خوبی اور شرح و بسطہ کے ساتھ اقبال سے اس میں نکتہ آفرین کی ہو وہ اقبال

ہی اور شرح و بسطہ کے ساتھ اقبال سے اس میں نکتہ آفرین کی ہو وہ اقبال

ہی احسر ہی ۔ رومی کا جذب عشق بہت حد تک محریت ذات الہی کے تا فرات میں روجا اللہ ہی احتال کے ہاں جذب عشق ایک جذب تخلیق، جذب تشخیراور جذب ارتقاب کیا ہواود اس

ہیلوسے اقبال کے ہاں جذب عنا بین بیدا کے ہیں جن کا مرشد کے ہاں شکل سے کوئی نشان

ہیلوسے اقبال سے ایسے معنا بین بیدا کے ہیں جن کا مرشد کے ہاں شکل سے کوئی نشان

نطشے کی مریدی اقبال ہے اس صدیک بھی تبول بنیں کی جس صدیک کراس ہے مرت دروی کا تباع کیا ہو۔ نطانے کے افکار میں سے اقبال کو تعمیر خودی استخام خودی

ادر حروج آدم كامفعون بندآ ياريكن نطف كى إلى سے تخریبى انكار بنبدت تركيبى انكار ك ببت زياده فيتمي وسي جلال كايبلوجال ك ببلويراس قدر غالب وكربتى محض ايك میدان کاندادین ماتی بی اقبال خودی کے ماتھ ایک بے خودی کانلسفہی دکھتا ہی۔ ایک کو دوسرے کے بغیرنا تعس بحتا ہی۔ نطشے اس انفرادی خود اختیاری کاس تدرز در ہوکہ فردكار شته لمت اوركائنات سے نهايت غيرمين اورمبهم ساره جا كام واس كى إن قامرى غالب براور دلبری مغلوب و اقبال کے نعب العین اضال میں ناز کے ساتھ نیاز می برواقعا كے ساته شليم ورضائجي ہو۔ نطبتے جمبوريت اور ساوات كادشمن ہوا ورغريوں اور كمزوروں کے لیے اس کے پاس نفرت کے احساس کے سواکچے نہیں ۔ اقبال بھی جہوریت کی موجودہ شكون كود حوكا بحمت بوليكن ايك اعلى مطح بمجيح ساوات كالتلاشي برواورا يسي خدا كاقائل برجواب فرشتوں كومكم ديتا بوكراً ملو إميرى دنياكے عزيبوں كوجگادو فطفے إلى صداقت كامعيار قوت كرسواكي نبيس تنازم للقاكاندا زطلاانه الدرحم اورجا براند برواقبال كمال معن قوت صداقت كامعيارنبيس نطف خداكامنكر بواتبال اعلى ويدي كامومد بور نطف مجدوب بو اه اقبال مكيم براقبال تمام نوح اسانى كوابعا رئام المنطنظ كي نظ تقط بندكا م افراد بربي بوتسام بكارهات كالمصل بينطف في دارون ك نظريهات بإخلاق اورفلف كى نياد كى راس كايرخيال كر سى نظريه كا تحت آسان والاانسان موجوده انسان سي اثنا بي مخلف بوسكتا بوجة الكرموجة انسان كيرول كواروب مختلف موكبا مورانان نعسب العين مي راى وت بداكرمكتا ب<sub>ر</sub> بسکن انسوس به برکه نبطنتگسی وجسسے ب*رس*ے زورخودسے بیعقیدہ بھی دکھتا تھاکہ کائنات اين وادث كوازلى اورابدى طورېرد برانى رېتى بىر- جوكيد بور با بروه يېلې بى بوچكا بر، جو الملوق اس ونت اوده بيل بحى موجوده ملى بوادراً ئيده بعى باربار وجودي أنى رب كى . تكوارابدى كايرعقيده نطف كجوش ارتعاك خلات براام واكرح كتحققت يسادتقائ نبيس بلكه دورى بواور جوكير جور إبوه مصن تكوار بوتوتمام ذوق بيكارمهل اورجديدانسان

کی خلق کاخیال بسنی بوجاتا ہو۔ نطفے کے انکاری جا بجامتنا تعنات بلے جلتے ہی لیکن ارتقادور کرارکا تناقض بڑاٹ دید ہو۔ اقبال اور دو می دونوں کے افکار اس تناقض سے بری ہیں ا۔۔

مراحظه نیاطورنی برق تحب تی المندکرے مرحلا شوق مد موطی المعلی موافق مد موطی المعلی المحلی الم

عارف رومی کا نظریہ یہ برکرزندگی میں خرجست ہونہ کوار-اس نظرسے میں اقبال رومی کا نظریہ یہ بور اور دونوں نطنتے کے خالف میں -



## اقبال اورآرك

از

واکر پوست حسین فانصاحب دی ک رہیں) حاج دعثان دحدرآباد

اقبال کی طبیعت ایسی بمدگیراود بمدحقی اور اس کی شخسیت پس ایسے مختلف عظمر جمع ہوگئے تھے جو عام طور برکسی ایک شخص کی زندگی میں شاذ و نادر ہی سنتے ہیں -اس کے وہن اوراس کی زندگی میں بلاکی وسعت تھی۔اس کے جال پرست اور عشق پرورول سے اسيختى كى كلكاريون سے اپنى ايك الگ دنياة إدكرى تمى -اس دنياكى خيالى تصويريس اس نے اپنے مذبات کے موقلم سے ایسی رنگا رنگی اور تنوح پیداکیا کہ اٹ انی نظرجیب اس تعوير دين وتوجر سين كانام نهلي ليتى واقبال كاأرث داوس كولبها المطلسمين بوشيده بى اقبال كيم خاكى يس ايك مصلح حيات كى عرفان جواصداتت بسنداد دنظم أفري دوح تمي ج حذب دين كے تحت انفرادى اور اجتماعى ذندگى ميں ضبط ونظم قائم كرنا جا البتى تعى- وہ تاع بھی تعااد رحکیم نکتہ داں بھی ۔ اس کے اس در دوسور بھی ہواور دندی وستی بھی بھی تعلیم جى بى ادردىن وتىدن كى تعلىم بى عقل دعنق كى ابدى تىكىش كابيان بى بى اورحن كى كرشمسر سازیوس کی نقاشی بجی-اس کی نظر حقیقت اور مجاز دونوں کوبے نقاب کرتی ہو۔ کسبی وہ والهاند اندازس مذبات انسانى ترجمانى كرتا بحاوركمى اسين افكارعاليه سعحيات وتقدير کے راز الے مربست کا انکشاف کرتا ہو و کمجی زندگی کے قلطے کوطوفان و بیجان کی منزل کی طرف بإسلنة ليرجاتا بوادكهى ايزعلم برورا ورمكيا منشورول سيصبط ونظم كي تعليم دیتا ہو عزض کر ذندگی کی ہنگامہ ذائیوں کے کوئی اصرار اس کی بھیرت سے پوٹیدہ نہیں

اس کی شاعری اور زندگی کے مختلف وُرخ اسپینا ندر اس قدر وسعتیں بنہاں دکھتے ہیں کو ضرفد اس امركى بوكرهالميده هللجده اورجوعى طور براستقصاكيا جائد - يركام اس وقت بوسك كاجب کہ ہاری قوم کے بہترین دل ودماع اس کے بیغام کو سکھے اور دوسروں کو بھالے کے لیے عرصہ تک اسپے تنئیں معرومت رکھیں گے۔اقبال کا آرے حن وحشق کے اسرار کا ما ل ہواور علم ومعرفت کے جوخزائے اس کے اندر پوشیدہ ہیں،ان بکٹ بنیج صرف انعیں لوگوں کی ہوگئی ہر جنوں سے اسپے ول ور ماغ پر وہ کیفیات طاری کرنے ش کی ہوجواس میگندی ہیں۔ ''ا ا قبال کی زندگی مع الجوین تعی جس میں مشرق ومغرب سے علم ومکت کے وهارے آکریل گئے تھے۔اس کی شخسیت مبات کمالات تھی۔اس کاکلام اس کے ول ووماغ کی غیر معولی اور لازوال توتوں کا آئینه وار ہیءاس سے عبد جدید کے انسان کا جوتصور پنش کیا ہو، جے دو مرد لم كہتا ہى، وہ اياجاندارتصور ہوكر بميشرزندہ رہے كا جتناز ماندگردے كا آئى ہی اس کے کالم کی افیر بڑ می جائے گی ۔ ادب اس کے جذبات کی قدد کرے گا افلا فاس كتميل ووجدان سي بعيرت اندوز بوكا اور عن آدائ اس كى نازك خيالى بروجدكرك كى اقبال کی طبیعت یں جوہرگیری تمی اس کی شالیں تا رہنے ادب میں مبہت کم کمتی ہیں۔ اس كى زندگى دورشاعرى كابر بېلوائىخ اندر بى پاياس دلكىشى ركىتا بى - بقول نظيرى -زپائے تابسرش مرکب کدی نگرم

كرشمه داين دل مىكندكرجا ايرجاست

ا دبیات عالم کی تاریخ میں شاذ و نادر اسپی شال ملے گی کسی دوسرے شاحر لے اقبال کی طرح اینے دلا دیر نغوں سے آئی بڑی جاحت پرمبیں کرسلانان ہند کی جاعت ہو، اتنا گہرا ترجیوڑ الموراس کی وجرسوائے اس کے کچونیس کراقبال سے زندگی سے ان مبتم بالنان حقايق كوابني شاعرى كالوضوح قرار دياج توس اورجاعتوس كى سرت كى تشكيل مي مدومعاون موت اورانسي فلاح وسعاوت كى طرف لے جاتے ہيں - اگرجهوه

خودزمن مرده مير پيدا اواجيداكه است" پيام شنزق" بين اينا اور المانوى شاعرگوشغ كا مقال كرت موت كاسى -

ا قبال سے نمتلف موقعوں پراس امرکا اظہادکیا ہوکہ بھے شاعری سے کوئی سروکا ر نہیں ۔اس سے اپنی قوم سے ٹمکایت کی ہوکہ :۔

اوحدیث ولبری خوابد زمن رنگ وآب شاعری خوابد زمن رنگ وآب شاعری خوابد زمن کم نظرب تابی جانم ندید آشکادم دید و پنهانم ندید اس سے دراصل اس کی مرادیہ کو آرٹ کو آرٹ کی خاطر نہیں بر تنابلا اس کی دراصل اس کی حادیہ کے حصول کا ذرید تصور کرتا ہی ا۔ کو اپنے خصوص مقا صدحیات کے حصول کا ذرید تصور کرتا ہی ا۔ کا نفد کیا ومن کیا سازمنی بہانہ ایست

موئ تطارى كشم ناقسة بإزام دا

+ وکرم بوگوسے" آمٹ بوائ آرٹ" (I' art pour I'art) کی اصطلاح کے تعلق کھا ہوکہ سب سے پہلے اس سے اس کواستعال کیا تعالیکن یہ دعوی میج نہیں ہو۔ اس سے سلاماء میں ننگ بدر کے ذاہیں ترجے پر لیک نہایت جائ دریا جہ کھا تھا جس میں اس سے محال ہے:۔

" ما سال کا عرصہ چوہ نے آیا دیمنی مصلات وہی) کہ ایک دوز والشرکے المیہ ناکوں کے تعلق ایک مجت

ہیں بعض شاع وں اور نقا ووں میں بحث جورہی تھی ہیں بھی وہاں موجو وتھا ہیں سے کہا کہ والشیرک

ناحکوں میں انتخاص ایک ووسرے سے باتی نہیں کرتے ، بلکر ایسا محوس ہوتا ہوجیے ایک فقر و

دوسرے فقرے سے باتی کردا جو اس کے ہاں ہیں خاص اُرٹ برائے آرٹ کی مثالیں بھی ہیں۔

مزد انتہ جور پر بہرے الفاظ " آرٹ براے اُرٹ " مناظرہ اور ججت کے لیے ایک اصولی موضوعہ بو میں مالئی مثالی میں مالئی میں الفاظ وکر کوزین سے اپنے ایک بی المفاظ وکر کوزین سے اپنے ایک بی الفاظ وکر کوزین سے اپنے ایک بی المفاظ و کر کوزین سے اپنے ایک بی المفاظ وکر کوزین سے اپنے ایک بی المفاظ و کر کوزین سے اپنے ایک بی المفاظ و کر کوزین سے اپنے ایک بی المفاظ و کر کی دوسرے المقائی و کا بھی بر ما شید ہو ا

بتبرحانيصغر ۱۰۸

میں استمال کیے تے ،۔ آرٹ دندہب واخلاق کی خدمت کے لیے ہواور داس کا مقدد سرت و افادہ ہو۔۔۔۔۔ ندہب بذہب کی خاطر ہونا چاہیے، اخلاق اخلاق کی خاطر اور آرٹ آرٹ کی خاطر۔ نیکی اور پاکہازی کے راستے سافاں اور دھال تک پینچ نہیں ہونگتی ، اسی طرح جال کا مقصد افادہ یا نیکی یا پکیازی نہیں ہو۔ جال کا راستہ جال ہی کی منزل کی طرف رہبری کرسکتا ہو " دلما حظہ ہو پال اسا یفرکی کتاب " بذہبی اور جمالیاتی مسائل " می ۲۵ ۔

## (Questions esthetiques at religieuses)

وکھ کوزین پکافٹ کے فلسنے کابہت اٹر تھا۔ چنا نچراس نے کا فشے اس خیال پرکراکٹ کے لیے باتعاق و بے عزض ہونا ضروری ہر اور مزید حاشیہ پڑھایا اور ابن خطابت و ذہات سے اسے ایک تقل سُلم بنادیا۔ انسیویں صدی کے وسطیمی اور پ کے تمام اوبی ملقوں میں اس سکے بر بڑی ورو طور کی بخیس دیں کر آیا اُرسٹ آرٹ کے لیے ہم یا زندگی کے لیے۔ خو دو کھر ہیوگوں سکا قائل تھا کہ اُرٹ زندگی کے لیے ہم ۔ آئے تک سفری اوب میں ان و فوں سلکوں کے اوبی تیج اور حامی برابر ہے آسے ہیں۔ اس ادبی ملک کو کہ اُرٹ زندگی کے لیے ہم و فرانسی مکم اور اوی بیاری ڈوان کی اور کا محمد تھے، بڑی خوت میں میں مسلم ایون کیا گات خیال کے تحت بیش کیا ہم در رسکن اور خالطائے دوفوں سے ، ہوگو ہے محمد تھے، بڑی خوت ہو، ہو ہیں۔ گولی تھا نیون سے لیے اور ان کی افتا ہو تک ۔ گولی کی تھا نیون جن میں اس مسلم ہوت ہو، ہو، ہوں۔

<sup>(</sup>z) I Art all point de vue Sociologique

<sup>(</sup>a) Les problemes l'esthetique contomporaine

بسند فراتها کی اس فراس فراند نیازی سیم می اس کوهم قوم قوجهیں دیکن اس کے فاع ارف یا فاعری کوهم قوم قوجهیں دیکن اس کے فاعران کو کو کا معلق منی خیال کریں ؟ واقعہ یہ محکم کا مراد کر کھی اس کے فریع سے افاروں افاروں میں حیات اضافی فطرت اور تقدیر کے اسراد ورموز ہما ہے ہے نقاب کر دیے:-

مری نوائے پریٹاں کوسٹاعری مذہبھد کرمیں ہوں محسدم دازدرون بیخسانہ

ہر بڑے تاعوکے کلام کی تریں آرف کا ایک بخصوص تصور کارفر ما ہوتا ہو جود دہمل بڑی مد تک اس ناعوکے تعمور کا تات کے تا بع ہوتا ہو سوال یہ ہوک اقبال کے آرف کا کیا نصور ہوجے اس نے صوت و لحن کی ہم آئی سے ظامر کیا۔ اس نے اپنے اس تصور کے شعلت مختلف ہو گا اور میں کا خادم خیال کرتا ہو۔ اس کے نزدیک حقیقی فتاعودہ ہو جو اپنی شخصیت کی قوت اور جوش عثی کی بدولت اپنے ول وو ماغ پراہی کیفیت فاری کرے جس کے اظہار پر وہ مجور ہوجائے۔ یہی کیفیت آرٹ کی جان ہے۔ اس میں جلالی اور جالی عنصر و ونوں بہلو ہو سے جا ہیں۔ چنانچ وہ کہتا ہی۔

دلبری بے قاہری جادوگری ست دلبری با قاہری پینمبری ست
مرتع چنتائی کے دیبا چیں اتبال سے اپ آرٹ کے تصور کو ذر اتفعیل سے
ہیان کیا ہی۔ وہ کہتا ہی دیبا ہی دم کی دومانی صحت کا دار و مدار اس کے ضعرا ادر آرٹسٹ
کی الہائی صلاحیت پر ہوتا ہی لیکن یہ السی چیز نہیں جس پرکسی کو قابو ماصل ہو۔ ہا ایک
عطیہ ہرجس کی خاصیت اور تا نیر کے شعل اس کا پانے والا اس وقت تک تنقیدی نظر نیس
دول مکتاجب تک کہ دو اسے ماصل دکر جہا ہو۔ اس لیے دہ شخص جو اس عطیے سے فیصنیا جو اجو اور خود اس مطیعے کی حیات بخش تا نیر انسانیت کے لیے اہمیت دکھتے ہیں۔ کسی
دوال پذیر آرٹسٹ کی تحلیقی سے کیک ،اگر اس میں یہ صلاحیت ہوکہ وہ اپنے نفی یا تصویر

سے لوگوں کے ول بھاسے ، قوم کے لیے بیر نبعت المحیلا یا چنگیز خال کے نشکروں سے زیادہ تباہ کن نابت ہوسکتی ہو۔ رسول اکرم ملی انڈ علید دسلم سے امرابانقیس کے شعاقی جقبل اسلام کاست بڑا عرب شاہ گرای نرایا تھا ۔ امنس الشعبی اوقائد همرا لی النال زیعنی وہ شاعوں کا سردار ہوئی جہنم کی راہیں دہی ان کارم بر بوگا )"

مری کواس کا موقع دینا کرغیرمری کی شکیل کوے اور فطرت کے ساتھ ایسانعلق قائم کرنا
حجے سائنس کی زبان میں مطابقت یا تو افق کہتے ہیں ، ورحقیقت یہ تسلیم کرنے کے سراوف ہم کے فطرت سے اسانی روح پر غلبہ پالیا ۔ اسانی قوت کارازیہ ہوکر فطرت کے مہیجات کے خلاف مقاومت اختیار کی جائے مذکر ان کے علی کے سائنے اپنے تنئیں رحم وکرم پرچھوڑ دیا جائے۔ جو کھو جو دہراس کی مقاومت اس واسط کرنی چاہیے کرجو موجو دہمیں ہمواس کی تخلیق ہو۔ ایس کے مامواج کھی ہمو وہ زوال اور موت کی طرف ایساکر ناصوت وزندگی سے عبارت ہمی۔ اس کے مامواج کھی ہمو وہ زوال اور موت کی طرف کے جائے والا ہمی حفدا اور انسان دو نوں دوائی تخلیق سے قایم و زندہ ہمیں ہو۔

حن داازخود بردن جنن خط ست اًن جری إسبت بنی ماکب ست

"جوآرشٹ زندگی کا مقالم کرتا ہروہ ان نیت کے لیے باعث برکت ہی ۔ وتخلیق میں خداکا ہمسر ہوا دراس کی روح میں زماند اور ابدیت کا پر تومنعکس ہوتا ہی ۔ . . . جمع بعید یک کاآرشٹ فطرت سے اکتاب فیصل کا ہم میں کہ کا رشٹ فطرت سے اکتاب فیصل کتا ہم میں کے لیے کرتے ہیں ہو اور اس کا کام یہ ہو کہ ہماری اس جبتویں رورے افکائے جو ہم اس کے لیے کرتے ہیں ہو اپوا ہے اور جے ارشٹ این وجود کی گہرائیوں میں پاسکتا ہی ارشٹ این وجود کی گہرائیوں میں پاسکتا ہی ا

اقبال کی ٹاعری تعین رومانی اور افلاتی مقاصد کے لیے ہی ۔ وہ اسپنسامع کے دل میں جذب وقوت کی ایسی کیفیت ہیداکر ناچا ہتا ہم جس کے ذریعے وہ فطرت پر قابو پاسکے۔ اس کے آرٹ کے دومح کات خاص طور پر قابل کھا ظرمیں۔ ایک توان انی زندگی کے لامحدود امکانات کا عقید والد دو صری نفس ان آنی کا کنات می فوقیت . بالعوم اساادب بوکی خاص عرض کے صول کا ذرید جو ، ختک بر کیعنا در آر ط کے نقطۂ نظرے بہت جو جا آ ہو لیکن اجبال سے این مطالب کو اس سلیقے سے رنگ و آب، شاعری میں سموکر پیش کیا ہو کہ وہ دل و نظر کو اپنی طون جذب کرتے ہیں ۔ و منطقی مقد اسے تنائج ہیں نکا لتا بلک وہ انسان کی ذوقی صلاحیت سے اپیل کرتا ہو۔ اس کا اسلوب بیان ایسا رکھین اور دل کش ہو کر بیش اوقات وہ بہایت عمیق مطالب کو باتوں باتوں میں ہمارے ذہن شین کر دیتا ہو۔ اس کے کلام کی تاثیر کے دو اس بی بلند خصیت کا کر شمہ اور اس کی خطر میں اور دوسر وراب بسب میں آتے ہیں ایک تو خو داس کی بلند خصیت کا کر شمہ اور اس کا خلوص اور دوسر اس کے طور اور اکی خدرت اور طور گی۔ وہ اپنے آر ٹ سے ایسا مین خیر طلم میں بیدا کر دیتا ہو جس میں زندگی اور فور سے کی اندرونی اور خارتی کیفیات شامل ہوتی ہیں۔ اس کی نظر اسنی و حقائق کے سعنی تک بہنچی اور بعیرت اندوز ہوتی ہو۔ اس کے آد طی کی خوبی یہ ہوکہ اس کے اقدائی کے صفی تک بہنچی اور بعیرت اندوز ہوتی ہو۔ اس کے آد طی کی خوبی یہ ہوکہ اس کے اقدائی کے صفی تک بہنچی اور بعیرت اندوز ہوتی ہو۔ اس کے آد طی کی خوبی یہ ہوکہ اس کے اور کی کا داس نہیں جو میانا ہو۔

ای میان کیسہ ات نقد سخن برعیب ار زندگی اور اسرن افکار در اس کی اعلی قدر دقیمت یہ ہو کروہ دوحانی اقبال کے نزدیک حن و صدات ایک ہیں۔ آرط کی اعلی قدر دقیمت یہ ہو کروہ دوحانی اور اسلائی اقدار کا احساس وقوازن اور اک حن کے ذریعے پیدا کرے - اس کے نزدیک حن انکمینہ میں ہوادر دل آمکیڈ حن جیسا کہ ابنی نظم تیک بیر اس سے کہا ہو:۔

انگریٹ میں اور دل آمکیڈ حن شریا کے بیا میں میں میں میں میں میں ہو ہو کہا ہے اس کی بینہ ہے۔

حن آئینہ میں اور دل آمکیڈ حن شد دل انسان تواحن کلام آئینہ ہے۔

+ يى فيل شكريد رو كيش سے اب نب نگ مي ظام كيا ير فيكيد ركها يرد-

<sup>&</sup>quot;O how more doth beauty beauteous seen
By that sweet ornament which truth doth give
The rose looks fair, but fairer we it deem
For that sweet odour which doth in it "
القيروافي الشراط

صدات گینی دین اور فطرت کی آویدش سے ہوتی ہو۔ اس کا دجودادر کے ادر مانظہ
کا ایک کر شمر ہو۔ اس مدد جہد کی ہر منزل پر شف نے حقایق ظاہر ہوتے ہیں۔ صداقت کے
اس پُر تھے داستے میں حقیقت مطلق کی منزل اور زیادہ دور بہتی جاتی ہو۔ جہاں تک انسان
کمی نہیں بہنچ سکتا جبتی وہ انسان سے نکے نظفی اگر مزکی کوشش کرتی ہوا تناہی وہ اس پر
دبجتا اور اس پر قابو پا ناجا ہتا ہو۔ بہی فرعب نظر ص کے تمام خیالی اور طبیتی بیکروں کی ضویت
ہو۔ بغیراس کے ان میں دل کشی ندر سے بعن اور حقیقت سے انسان جنتا قریب ہوتا جاتا ہر
اتنا ہی ا سپ آپ کوان سے دو تصور کرنے گتا ہم۔ اگر یہ احساس منہ تو تو بہم آ دزد کی گئی
باتی ندر ہے اللہ اور انسال کہتا ہو۔

ہر نگاسے کہ مرا پیش نظری آید

غبش نگاسداست وسے خوشتر ازان می یا پد

آدے کے ذریعے احساسات اورکیفیات شعوری کی ساری سنشروتی شخصیت کی

بتيرما شيصفر ١١٢

حميش كمتابح ا

" Beauty is truth, truth Beauty\_that is all

Ye know on earth, and all Ye need to know "

ایک فرانسیسی شاعوسے اس مغمون کو یوں ادا کمیا ہے :-

" Riew n'est bean que be vari

Le vasi seulest aimable "

(۱) فالب ن اس خیال کواس طور پر او اکیا بو کر سزل کی طوف جس تیزی سے میافت بھستا ہو اس نقار سے بیان ہو اس میافت ا

مرقدم مددی منزل برنگیاں بھے ۔ میری مقارسے بھائے بہیاں بھے ۔ (چ کرفالب اور اقبال بی خاص ذدتی اور باطنی سناسیت بائ جاتی براس بہب سے بم سناس دونوں کے فکر میریداس کی حاثمت کو کہیں کہیں ظام رکیا ہو۔ اس طرح اقبال اور روی جی بھی دہتے تھی مجرجے واضح کمی آئیا ہی) ۔

110

گہرایوں میں سموی جاتی ہیں اور پھر وجدانی وصدت بن کرظاہر ہوتی ہیں۔ فاعرکا لمحدُ فرابدی ذالع میں ہوتا ہو بالکل اسی طرح جیسے پھول میں صد ہا بہا روں کی خوشبو کی بنہاں ہوتی ہیں۔ اقبال رنگ و آب ناعری کی طرف سے چاہیے کتنا ہی بے نیاز نیوں نہ ہو سکن اس کوکیا کہیے کے فطرت سے خاہی ہوائی ہیں اور حساس ول رکھ دیا ہو۔ اس کے سینے میں ایک بے چین اور حساس ول رکھ دیا ہو۔ اس کی تاعری میں جن خیالات و جذبات کا افہار ہوتا ہو وہ دراصل اس کے دورس وجد ان کا نتیج میں۔ وہ ذوق جال کو زندگی سے میا۔ وہ ذوق جال کو زندگی سے میا کے دیا جائے۔ زندگی کی طرح اقدار حیات کی تہیں بھی اطلیعت و صدت ہوتی چاہیے۔ آرٹ کا جائے مین و ختی ہیں کہ مار کا جائے ہیں وہ افعیل مینی طور دو اول مظہردا کی ہیں۔ شاعوان سے کسی طرح چشم ہوئتی ہیں کر سکتا کہی وہ افعیل عینی طور پر اور کہی حقیقت نگاری کے تحت ہیں کر اہم ۔ زندگی کے مار سے حقائق مسرت وغم آرڈوون پر اور کہی حقیقت نگاری کے تحت ہیں کر اہم ۔ زندگی کے مار سے حقائق مسرت وغم آرڈوون کی کشائش ، ان نیت کی کامرانیاں اور حسرتیں ، توہوں کاعروج و درواں ، غرض کر زندگی کے اس میں شاعر کے لیے جاذب نظر ہوئے ہیں ، وہ ان ہی سے جسے چاہیے اپنی طبیعت کی افعاد کے مور افق اپنا موضوع قرار د ہے۔

حقیقت بین کے معنی برنہیں بی کہ آرٹ عالم نظرت کی جو بہونقل جوجائے۔آرط
حن کے وہی تصور کو خارجی تشکیل دیتا ہے آگر نے مدرکہ کی روئ کا اظہار مکن ہو ہے کہ
علی آرٹ کو اس مدنک ہے سکتے یا اس سے سطف اندوز جو سکتے ہیں جس مدتک کہم وجدائی
طور پر اس کی حقیدت بنہائی کو محسوس کرسکیں ۔ جب ہم کسی شعرسے متاثر ہوتے ہیں قود ماس
ہم خود ایک تم کی تخلیق آرٹ کا کام انجام دیتے ہیں۔ ہماری اس تخلیق کا سعیار ہمائے اسساس
کی مشد ت سکے متناسب ہوگا ۔ جس طرح کسی خوبصورت جم کو دیکھ کرزندگی کا اعتبار برخمتا
ہم اس طرح شعر کی معنوی محوزی می توجی والا زندگی کی دل کشی اور بلندی میں اضافہ
کرتا ہی ۔

شاع مظاہر خارجی سے چاہے وہ فطری ہوں یاانانی ،اکتساب فیض کرتا ہوادر اینے اعجانسے نغمہ کی پوسٹسیدہ روح کونہانخا زول سے باسرنکالتا ہی۔ وہ مردہ نطرت میں اپنے اندرونی جذب وکیفیت سے جان ڈال دیتا ہی۔ اس کی بے تاب نظرخوابیدہ نطرت کے سخ روش يركدكدى كرتى اوراسى اس كى ابدى ايندسى بدادكرتى بو- آرست كى بدولت نظرت ك مې طومار مي ترتيب ومعني چيدا چيه تي آرششكي زند گي دو د نياؤ ن يي بسر چو تي بر- ايك اس كے نفس كى دنيا اور ايك خارجى عالم فطوت كبجى و ١٥ پنے جذبات و تا ترات كاعكس نطرت ك آئينرس ديكتا بواوركبي ذره ذروس استصن اللكي جعلكيان نظراتي بي بتصويبقي كالإكى طیقے دہ طام رکتا ہے یوسیقی شاعری کی بنیاد ہوکسی دوسرے اسٹی موسیقی کی سی ایائی قوت نہیں۔اکٹریہ دیجھنے میں آیا ہوکہ آرشٹ کے رجحانات اورخواہنات در مل اس سے تجربہ یا اس کی یادو بشش موتى بي مبن آرش خارجى مالم ي جِك دار سطى كنقالى كو باعث ننگ تصور كرتا بو برخلات اس ے دواس کی براسراررو س کومذب کرا ہی فطرت نقل کے لیے نہیں ہی بلک توجیر کے لیے -كائنات اطهار وتوجيه كى منتظر يواور شاعواس كام كواسجام ديتا بو- توجيه صرف آئيذ سينهيس مومكتي جو مختلف اشاكو هو بهو پیش كردیتا هرلیكن روح كا پته نهیں چلامكتا. شاع كا وحدان روح كائنات برقابو بإنا اوراس ظامركرا بو-

آرشد، پنیوضوع کی منامیت سے اپنے ول میں تیلی پیکروں کی ایک دنیا آباد کرلیت ہوا در سے خون جگرسے ان کی پر ورش کرتا ہے۔ اس کا حساس اس قدر شدید ہوتا ہو کر تجوید وجود بھی اس کے نزدیک جان دار بن جائے ہیں۔ بقول گو کئے "میرے ذہن میں کھی دو تصورات تجریدی شک میں نہیں رہتے بلک وہ فورا دو شخصوں کی صورتیں اختیار کرلیتے ہیں جو آبس میں مباحثہ کررہے ہوں"۔ آرشٹ شک ت احساس کی حالت میں اسپے تسکیں انتخیا پر کروں سے دابستہ کرلیتا ہوا در مجافسیں ایک ایک کرکے لی وصوت کی قبامیں چہا ہارسے بارسے بارسے بی وادر مجافسیں ایک ایک کرکے لی وصوت کی قبامیں چہا ہارسے بارسے بیش کرتا ہو۔ شاعریا آرشٹ کا تخیل اس کی ذھائی کی وسعت کا آئینہ داد ہوا

ده تغیل کی داه سے اپی نظرت اور تقدیر کی منزل طی کرتا اور جن بلندیون تک اسانی موح كدرائ مكن يود إلى يك بينيتا بورس كأخيل الدايد ايد اليد المالون كى سركواً المحرضين ظامری آ تحونبیں دیکوسکتی تنحیل کی قوت کی کوئ انتہابیں ۔ دوعقل سے زیادہ قدیم اور قوی ہے۔ سواے اس کے جذبات کی دنیا کا کوئی اور موم رازنیں ہوسکتا۔ اس کی بعیرت كحآط فكرمشت دويران ره جاتى بو يجيعقل ادحودا ديجيتى بواستخيل عمل ويكم یتا بریفل ک طرح وه زندگی کتملیل بیس کرتا بلاعثن کی طرح وه این اسزای بعیرت سے اسكل كى چنيت سے ديجيتا ہو- بروه آرط جس كا موضوع زندگى ہواس ميس استراج و تركيب كى دْمِنى صلاحيت بد، جرُ الم مونى جائي - أرفسط اس كے مطابق اسي خيالى بكرول كى تعييركرنا ہى ابدى النظريم أرشىك ئى تخىلى دنيا بى زندگى كاسمونى ربط ونظم نہيں موتا بلکاس کی جگرانتا رنظراتا برلیکن حقیقت یه برکراس کے ربط بنبان کو بھے کے لیے ومدان کی دمبری کے بغیرمارہ نبیں جس حقیقت کی تلاش السان کو ہووہ اسے ما رہی كائنات فطرت ين نبيل ملى اور اگرال ماتى بونو برنى كرير يا نابت بوتى بو-اسے شاعراين دل کی دنیامیں پیداکرمکتا ہر اورجب وہ اسے پالیتا ہر تو بجور موماً آہر کر جرکھ اس منظور دیکها <sub>ای</sub>واس کی ایک خفیف سی جلک دوسروں کو بھی د کھا دے جس طرح ا دراک و تنو ر ک دنیای اسان فنس کی از اوی علم کے ذریعے ظاہر ہوتی ہواسی طرح احداس کی دنیایں نفس انسابی این آزادی کوآدٹ یاشوکی شکل میں ظام کرتا ہی۔ حلم کاتعلی خارجی مظام روحتاتی سے ہواور آرمط التعلق انسانی ول کی اشرونی حقیقت سے مشعراس فکرسے عبارت برتا برجس پرجذبات سے اپنار نگ برز ماد اپوشعر کے الفاظ اس کے سعان کا قالب ہوتے ہیں۔ ضرور بوكممانى ارتال كى ظاهرى شكرير يرد رارشكى دوح كارقص ادروستى اس كآنطي جلوه افروز بوتى بو

شاعی ایک بڑی صوصیت اس کاخلوص ب<sub>ک</sub> ۔ غیخلعی شاعرف اعزبیں، نقال ہ<sub>ی شعر</sub>پ

كيام خصر كوئى فن خلوص كے بغيرات اظهار مي كل اور كامياب نبير موسكتا واقبال ك جس چيزکو خون مگر کهاې د ويبې خلوص ښوراېني نظم مسجد قرطبه بيس د وکهتا ښوکر موزه يا منزانی اورفانی بی سواسے ان کے جن کی تدیس خلوص کارفرا ہو:-رنگ ہو باخشت وسنگ چنگ ہو پاسر ف وصوت

معجسنزۂ فن کی ہرخون جسگرسے نمود تطرهٔ خون جسگرسس کو بناتا ہم ول

خون حبسگرے مسدا سوذد مردد و مردد نعش ہی سب نانسام نون جگر کے بغیر نئر ہر سودائ نام نون جسگر کے بغیر ب نفرُ سائی تانیرکا دا زسے فواز کے دل میں تلاش کرنا چاہیے اس

آیا کباں سے نغم سے میں سرورے مل اس کی سے نواز کا دل ہو کرج ب سے جی روزول کے رمزمنی سبھ گیا ۔ سبھوتسام مرملہ اے ہزیں طی

حقیقی شاعرکا برمعرمه اس کے دل کا قطرہ خون ہوتا ہی۔

برگ کل دنمیں (مغیمون من است معمع من تعلیدہ نون من است دوسرى جكداسى مضمون كواس طرح بيان كرتا بوكنغداس وتت تك نفرنيي جب مک که اس کی پرورش آغوش جنون میں ند جوی جو۔ وه اس آگ کے سٹل ہر جے ا رشمسے اپ فون دل میں مل کیا مور ایک تواک اور بھرایک صاس دل کے خون یں مل کی ہوئی اس کی تا نیر کاکیا کہنا ا اگر شعر یس خلوص نہیں تو ہ بھی ہوئ اگ سے شل ہو۔ فعرادراً رف ي عظمت كمتعلق اب كرمني ا-

نفری باید جوں پردردو تقف در خون دل مل کرد و

نغه گرمعنی نه دارد مرده الیت صوز اوا زاتش افسروه الیت

آن مهزمند کے کرفطرت فرود

حور اواز حور جزئت نوشتراست سنگرلات و مناتش کا فراست

الرسی یند کا بنائے دیگرے تلب دابخته حیات ویگرے

زاں فراوانی کرا ندر مان اوست سرتهی داپر نمودن ننان اوست

اکر کوئی آدسٹ زندگ کو فراوانی اور فروغ نیس بختا اگراس کے آدم سے

مرت و بھیرت میں اصل دنیس موتا اور اگراس سے حفائق حیات کے الجھے ہوئے تار

نہیں بلجے تو وہ آرمے ہے مون اور بہل ہو۔ اس کاکوئی معرف نہیں :۔

اکر اہل نظر ذو تی نظر خوب ہوگیکن

عرشی کی حقیقت کو مذر سیکھ وہ نظر کیا

مقصود ہز سوزِ حیات ابدی ہی ہی ہی ایک نفس یا دو نفس شل شررکیا ناعرکی نوا ہوکر مغنی کا نفسس ہو جس سے چن افسردہ ہیووہ باو ہو کب جب شاعر زندگی کے سجیدہ اور مہتم بالشان مقاصد چنی کرے تو ضرور ہی کہ غود اس کا بقین وایمان کمل ہو۔ اس کے بغیر زندگی اہنے اصلی محرک سے محروم دہتی ہی سف دت خلوص کا نتیج ہی انہماک جس کی بدولت آرش ملے پر زندگی کے دازوں کا: مختاف ہوتا ہی۔

اقبال شاعرحیات ہی۔ اس سے اسپے کام میں موڈو ماڈ زندگی کے موضوع کواہیے
ایسے تعلیف اور ناور استعاروں اور تنبیہوں سے بیان کیا ہوکر اس کی مثال شکل ہی سے
ہیں دنیا کے کسی اور دوسرے شاعریا ادیب کے ہاں سکتی ہو۔ فارسی اوراردویں
اس سے مب سے بہلے اس موضوع پر خامہ فرسائی کی۔ جہاں تک جھے علم ہم ہما ہا سے اس سے میں ایس کی میں نہیں بیش کیا جس طرح کہ اس سے اس سے کی زندگی کو اس و ربیع سعنی میں نہیں بیش کیا جس طرح کہ اس سے

پش کیا ہو۔ وہ اس موضوع کو ایسے دل کش اور موٹر طور پیش کرتا ہوکر ساسع کویہ احساس بید اموتا ہوکر اس کا وجود ایک امانت ہو۔ اس کے نز دیک سچا اُرٹ زندگی کی ضاعت کے لیے ہی : -

علم وفن از پش خيزان حيات علم دفن از خان زادال حيات اقبال است تخلی بیکروں کی تخلیق سے صرف است دل کو بچوم جذبات سے المکا · نہیں کرتا بلکاس کے ساتھ وہ تمدنی اقدار کو بھی تقویت بہنچانا چاہتا ہے جس تمدنی گروہ ے اس کا تعلق ہواس کی روایات اور اخلاقی ذمہ دار بوں کو دہ شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ اس کے آرٹ میشخصی اور واتفی عنصر کے حلاوہ عمرانی پہلوبھی موعود ہر۔ وہ محض تفن طبع کے لیے شعرنہیں کہتا بلکہا ہے مقاصد کے لیے ایک دسیڈ تلاش کرتا ہی اس کے به مق صداس قدر بلندیس کدان کی بدولت خوداس کا آرم سربلند مولیا کسی آدسم کے آرٹ کی علمت کا نحصار بڑی حد تک اس کے موضوع کی عظمت پرمخسر پڑ دیمکن ہج کوئی شاعرمعاملہ ہندی کے ایچھے شعر نکال بیشا ہوجوفنی اعتبارسے بے عیب ہوں لیکن يه صرورى نهيس كه اس كى تخليق جال كى كوسست يركسى قىم كى عظمت اور بلندى يجى بائى جائے۔ شلاً غنائی نناموی انان کے دل کے تاروں کوچیٹرتی اورسرت وغم اورحسرت وآرزد کی سچی اورجبتی جاگتی تصویری ہمارے سامنے پینچتی ہوئیکن شاعری نظرند گی کے متعلق نهایت وسیع مذ بوتو وه کوئی بلندمفهون نبیس پیداکرسکے گا۔ اتبال ایخ آر ملکوجن مقاصد عائیہ کے لیے وقف کرا ہوان کی بدولت اس سے کلام میں غیر عولی عظمت و تاثیر پیدا موکئی ہزد وہ اپن شعلہ نواک کے ذہیعے اسے دل کی خلش کو دورکرتا ہی:-مهرن اگرنتالم تو بگو دگرجه جاره توبحلوه درنقابي كرنظاه برنتابي غزلے زدم کے تنایہ بنوا قرارم آید تب شعلہ کم نگر در ڈمسستن شراں

لین وہ کہتا ہوکہ شعرکے ذریعے وہ اپنے دل کی بھڑکتی ہوئ آگ میں سے مرف لیک شرارہ باہر بھینک سکا ہے۔ باتی وہ آگ ویسی کی دیسی اب بھی موجود ہو 4 دہ بنی گری گفتار سے زندگی کی نئی روح کی تخلیق کرنا چا ہتا ہی جس ذات سے اس کے دل میں نالہ وسوز کا طوفان بیا کیا ہواس سے التجاگرتا ہی ا

> ای کر زمن فزودهٔ گری آه و نالدرا زنده کن ازصدائ من فاکب بزارساله ا غیفر ول گرفته را ازنگسم گره کشاست تازه کن ازنسیمین داغ درون لالردا

آرسٹ اپنے آرٹ کے ذریعے زندگی کے اظہار کا آرزومند ہوتا ہے۔ جو اُرٹسٹ ذندگی مور ہرمسنوعی بے جان اور غیر حقیقی ہوجاتی ہو۔ شاعوا ہن واردات قلبی کوزندہ اور بیدار حقیقت کے طور پر بیش کرتا ہوا ور وانعہ یہ ہوکہ جذبے سے مطر پر بیش کرتا ہوا ور وانعہ یہ ہوکہ جذبے سے بڑم کر کرزندہ اور بیدار حقیقت کوئی اور موجود نہیں جس کا انسان کو احساس اور حلم ہو۔ زندگی کی سب سے بیش بہا چیزان ان ول ہو کہ اس کے جینے سے زندگی عباست ہو۔ ذندگی چاہے و کسنی ہو اول اور دو سرار ن دہ ہو جوننو و خاسے نئے زندگی کا ایک وہ درخ ہو ہو شین کی طرح کام کرتا ہوا ور دو سرار ن دہ ہو جوننو و خاسے نئے روپ اختیا مگرتا ہو۔ شاعری نظر سے دونوں درخ پوشیدہ نہیں ہوتے سکن لینے تو فوع کے لیے وہ زندگی کے اس رخ کو ترجے ویتا ہم جو بدلتا رہتا ہمواس واسط کر اس کی نظر میروقت مکن اس حیات پر دہتی ہو۔ اس کی نظر زندگی کی تدیں ابہے ایسے نقش ونگار کا مہروقت مکنا سے حیات پر دہتی ہو۔ اس کی نظر زندگی کی تدیں ابہے ایسے نقش ونگار کا مہروقت مکنا سے حیات پر دہتی ہو۔ اس کی نظر زندگی کی تدیں ابہے ایسے نقش ونگار کا

بومِ فزل مرثی تجثّی فسار نوانی کردن نوان گفتگور مل وجلس کی پهانی

<sup>+</sup> اسے ختاجاتا معنون فالب نے ہاں بھی ہو۔ بھے اتعاش فہدیے *مونی مال علثی* میں بلراہی ہرسے اسے برکہ فاک

مثامه ه کرتی برجے باری انکیس احتبارات می مدود بونے کے باحث بنیں ویکوسکتیں - وہ اپنے جذب درونی کی بدولت حقیقت بی گہرائی پیداکردیتا ہو : دوال پذیر آ دط بی اجتماعی داخلاتی زندگی سے دفتر بالک منقطع مومبانا ہو - فطرت شاعر کے سعلت خوداقبال کی نبان سے سنیے : -

خالق و برور دگار آرزو ست نطرت ثاع مراياجستي ست تے بے شاعرے انبار میں تأعراندرمينهٔ للت يودل تناعرى بيسوزوسى ملقمت سوزمتى نقتبندس ملليست شعردامقعبوداگراً وم گری ست شاعری ہم وارٹ پینبری ست د ندگی کا ایک اعلی قدرحس میر- برکا کنات کاابدی جوم راور ا هنتات حیات کالطبیت وسار ہو۔ شاعر کاسید تبقی زارحن ہوتا ہو۔ اس کے دل میں کائنات کے حسین ترین اوصاف کامکس موجود ہوتا ہی۔ وہ فطرت کے حن کواسی طرح اپنی شخصیت میں جذب کرتا ہی جیسے بعونزا پیولوں کے رس کو و اس کو فطرت یا زندگی میں جہاں کہیں حن نظرا جا آ ہو وہ اس کی توجیہ کے لیے ہے اب ہوجاتا ہر۔ بغیرملوء حن دیمنی شعری نہیں کرسکتا۔ اگرحن مزہو توشاع اس ماد کے شل ہوس کے مب تار ٹوٹ گئے ہوں:۔ بے توجاں من جواں سازے کرارش ورکست درحض انسينرس لغرخيب زدب برب

شاعراب نا فرات میں اپ جذبات کی آیر ش سے من کے شے کے دافریہ پکر تخلیق کرتا ہی ۔ اس کا توی اور گہراا حساس تغیل کے ذریعے کا کنات فطرت اور انسانی دلوں کا را زمعلوم کر سکتا ہی ۔ وہی جذبات جی کی ہدولت اس سے اپنے دل کی دنیا تو تھی پیکروں سے آباد کیا تھا، اب اسے اظہار کے لیے بے چین کرتے ہیں ۔ وہ اپ جوش تخلیق کو تنامب اور موزون الدی خالے کی خودی سے آباد کی خودی سال ور مجوار کر کے چین کرتے ہیں۔ اس کی طبیعت کی موزونی

ان مي كوك وكسر إتى نبير جيواتى اس طرح مذب ترخم كى رنگين تبازيب تن كرا ابو تخليق کی مالت سخت بیجان اور ہے مینی کی مالت ہوتی ہی۔ جذبات اپنے اظہار کے لیے ہے تاب ہوتے ہیں اور شاعر یا آ مٹ انفیس ظاہر کونے بیجبور ہو جا آہر شاعرا بینے ول کے اندرار ط ى ايك نى حقيقت محسوس كرتے وقت اس كيفيت سے كُرز البحس سے بيفيرلوگ الهام كے وقت گزرستے ہیں تنخلیق کا جوش اور مراجیختگی شاعر کو مجبور کرنی ہو کہ وہ موزونسیت اور تنام ملب کو ہت ہاتھ سے زمانے دے اس واسطے کہ خورتخلیق میں ان سے مدد متی ہر۔ نتا عرکا پر احساس موزو حن آ فریں ہوتا ہے۔ آرشٹ میں اس موزونیت کا دجد ان شعور جس قدر قوی ہوگا اسی تسدر س مِن تَلَين حن كى صلاحيت زياده جوگى ، آرشىط تسروع تسروع مِن جب اين دل كو نحیلی بیکیوں سے آباد کرتا ہوتوان میں نظم و ترتیب نام کونہیں ہوتی الیکن جوں جوں اس کا ذ التخليق كے بيے بخت ہوتا جا آ ہواس كى كيفيات وجذبات ميں نظروضبط بيدا ہوتے لكتا ہو. اب تو یا ذین آست منه بات کواین قابویس کرتاجاتا بور اگرشاعر کی منتخلیق حقیقی جذبات کی ترجان ہو تو ضرور ہوکہ وہ حن وصدا ت کے دائی آین کی بابند مو بلک انھیں پرمٹی موصو<sup>ت</sup> وی کی ہم آ ہنگی سے شاعر و تخلیق حن کرتا ہج اوراس کے لیے اس کوجو عبر سوندی کرنی بڑی ہو اس كا الرمحفل كوكيا علم را قبال اس معنمون كويوب اداكرتا بي:-

ا ذُنوا برمن قیامت فت دکس آگاه نیست بن معفل جُرز بم و زیردمقام و راه نیست

اس کواس کا حساس ہوکراس کی زبان پوری طُرح اس کے جذبات کی تھل نہیں ہوسکتی لیکن اس کے جذبات کی تھل نہیں ہوسکتی لیکن اس کے جذبات کی تھل نہیں اور اس کے دباب کے تار کم زور ہیں اور اس کے نفے کو ظاہر زکر مکیں گے لیکن اس کو اپنے عالم جذب میں ان تاروں کے ٹوشنے کی پروانہیں رہتی۔ وہ اس حقیقت سے بھی بخوبی واقعت ہوکر اس کے طوفان ندایوں میں نہیں سانے کے ،ان کے لیے مسندروں کی وحقیں درکا رہیں لیکن ولوں میں جب طوفان

اقبال اور آرك

اُمنٹستے ہیں تووہ اظہار کے لیے ایسے بے تاب بوتے ہی کرسندر کی وسنوں کا انتظار ال کے لیے عال ہوجا آ ہو:-

نغمام زاندازهٔ تاراست بیش من نرسم ازشکست عودنویش درنی گنجد به جوعسان من محسد إلید بی طوفان من

بڑاا ورحقیقی شاعراب دل کی گری اور اپنی شعد نوائی سے اپ خیالی ہیکوں کو زندہ جاد ید بنادیتا ہی ۔ وہ ان ہیں اپنی رندگی کے دس کو اس خوبی سے رہادیتا ہی کہ وہ بی اس کی شخصیت کی طرح لا زوال اور ان مسط بن جاتے ہیں بیشا عرص اذلی کا جلوہ خوری ہیں دکھتا ہی و اس کے خول کے بلکہ دو مروں کو دکھانے پر بھی اسے قدرت حاصل ہوتی ہی لیکن بعض نتے جو اس کے ول کے تاروں کو چیورلاتے ہیں المینے مطیعت ہوتے ہیں کہ وہ بی بھی ظاہر نہیں ہوتے اور اس سکے دل ہی کے اندر رہتے ہیں ۔ اس کی وجہ یہ بی کہ ہماری زبان جا ہے کتنی ہی تھی ہوگ کیوں نہ ہو اس میں یہ سلاحیت نہیں کران نغوں کوچو جذبات کی مضراب سے روح کے تاروں ہیں اس میں یہ سلاحیت نہیں کران نغوں کوچو جذبات کی مضراب سے روح کے تاروں ہیں پیدا ہوتے ہیں ، ظاہر کرسکے دوہ ایک خاص انفرادی سجر ہے تک میدودرہتے ہیں ۔ زبان ایک مکانی اور عمرانی چیز ہوجس کے ذوب سے صرف ان تصورات کا ظہار مکن ہی جی میں دوسر کے اور نغوں کی ترکی سکور سکے در ہی سنت نہیں ہوتے اور نغوں کی ترکی سکور کی دادیوں ہیں گو بچتے رہتے ہیں اس

نگاه می رسد ازنفیهٔ دل افروز به معنی که یمومامهٔ سخی تنگ است دوسری جگه اس مضمون کولیوس ادا کمیا سی: -

> هرمونی بیجیده در حرف نمی تخصید یک محظر بدل در شوشاید که تو دریایی + نسب سری سنا و مدیر

شاع پرور دگارمن ہی وہ اپنے شعرکے ذریعے تعلیق من کرتا ہی سوال بہرکر حسن

ے کیامراد ہو؟ یہ پرامرادچیز تعربعت کی شکل ہی ہے دین منت ہو مکتی ہو۔ بہت وگ انفرادى تجرب كے مورى مائے بى كراحاس جال كيا برنيكن اگراب ان سے كميں كراس کیدیت کی تعربیت کیمیے تو و مشت و بیخ میں بر مائی گے جس چیز کو دو کمبی شدت کے ما تدموس كريك بي ، شايد اس ك معلق ان سى كيد مى كت زب راكتر الى فكرجفول نے اس سئے پر خور کیا ہی اس پر شغق ہی کوعن اظہار کا دومسرا نام ہرا در بدصورتی اظہار كى كوتابى برد يدوه اظهار برجوذ بن اي وجد الون كوعط اكرتابي حن درامل و يحكن وال کی نظریس مضمر جوتا ہے ذکر محبوب میں -اس کا تعلق زندگی کے معروضی حقائق سے اتناہیں ہر متناکراندرونی احساس سے - اس کی سبسے بڑی خصوصیت تغیروزوال ہو- وہی چيزجواس وقت حين وجيل معلوم جوتى مركجه عرص بعدحين نهيي معلوم جوتى يرايك تخيلى معل سرجواسي معسوم خيالى بيكر تراشتا اوراس طرح خودابن تخلق كراس كائنات یں جہاں کہیں کوئی شوان خیالی بیکروں سے بشاب مل مباتی ہووہ اینے تئیں اس سے وابت کرایت ہی۔ اقبال حن وعش کی ابدی داستان کو ایسے دل پذیر مروث میں بیان کرتا ہی جونغم حیات سے ہم اُ ہنگ ہوتے ہیں۔اس کی جذبات مگاری نوح کے لیے نہیں اور ندو خرونيتي معنوقوں كے عنق كے ليے اپنى جان كھيانا بندكتا ہو۔اس كى نظر فطرت کے نہانخار میں مٹا بدوس کرتی اور اس کے کان ہواکی منا ہے میں موسیقی کے لغے سنتے ہیں۔اس شدیت احساس کے بعد وہ اس قابل ہواکہ دوسروں کواسے جذبات مِں شریک کرسکے ۔ جبتحدین جال سے دماغوں کی کدورتیں کا فور موتی ہیں توہ س ذہن كاكباكهنا جوخوتخليق حن كرب آرشث حب اب اندروني تجرب كوخارجي شكل ديتا بوتو حنيقت جالى ظهور پذير جوتى برى وه اين خون جارك سي اس كي خليق كرناا ورى جرخود اس کے مظام ہے سے مسرور و شاوہاں ہوتا ہو۔ نظار ہوال کے لیے شاعر کی آنھے متارے کی طرح عدام ویده بازدیتی بر بس

110 احبال اورارت

من اگرچه تیروخاکم دیلے است برگ وثادم بہ نظارہ جالے چوسستارہ دیدہ بازم منتھے حیاں ہودم زکسے نہساں نہ کردم

ع عزل آن چناں مرودم کر بروں قتار رازم

آرنسٹ کے اندور نی تجربے اور آرٹ کی خارجی ٹنگ کی نوعیت میں بڑا فرق بڑ حاتا ہے۔ اب تک اس کی سمی اظہار جومعن ایک داخلی کیفیت تھی، خارجی حقیقت بن جا<sup>تی</sup> ہو۔ وہ اخبار کے لیے جو دسیار تلاش کرتا ہو دہ اس کے احساس و وجدان کی طرح پکتا اور ذاتی نہیں ہوتا بلکہ عرانی ہوتا ہے۔ بغیراس کے وہ است اندرونی تجرمے کو دوسروں تک نهیں بنجاسکتا۔ اس واسط آرط کی اصلیت کے تعلق یہ کہنا درست ہوکہ وہ مز تو خانص انغرادی چیز ہوا در زخانص اجتماعی، بلکه دونوں عناصراس کی ساخت میں پہلو بہاؤموجود رہتے ہیں۔ بعضوں کاخیال ہوکر آدشسط اسپے جوش وجدان کے اظہار کے سلے ایسا بے تاب ہوتا ہوکراس کواس امر کی برو انسی رہتی کہ دوسرے اس کے انی الضمر کو سکھتے ہی یابیں۔اس کا آرف اس کی طبیعت کے فطری اقتضا کے باعث اظہار جا ہتا ہو نرک دوسروں کی قدر دانی کی خاطر گویاکر آرشٹ کے لیے اس کا آرمے کافی بالدّات اور بجلے خودا پناآپ مقعسود برولیکن مبیداکر سم او بر بتابیک بین، زندگی اور آرمل کایرنقط منظر ببت محدود ہو۔ آرملے افہارمن ہوجس کا شیوہ یہ ہوکہ وہ اسیے تمیّس ظامرکرے اور اِس سیلے ظام کرے کہ دوسرے ویحیں۔ خالب سے کمیاخوب کہا ہی:۔

> حن بروا خريدار متاح ملوه ب اً ئیز ذا نوے فالختر امع جسلوہ ہے

ا قبال کا آرٹ محض اس کے من کی موج نہیں بلکہ وہ اس کے ذریعے اپن طفیرت ك المسلم كودوسرون برا تراندا ذكرتامي ووخفك طريق بروعظ ونعيمت بنين كرتا - اتبال ک

واعفا نه مقد بات اس کی شاعری مین شاقرو ناور میں دیکی اس کی شوخ گفتاری افخسلاتی موضوعوں کو ایسے نظیف اور دنگی انداز میں چین کرتی ہوکر سات کے دل کوسیری نہیں ہوتی اس کی ہمدروی کی کوئی انتہ نسس یہی وجہ ہوکر وہ نبایت کشاوہ وئی سے اغدو فائتجر بات میں ہمدروی کی کوئی انتہ نسس یہی وجہ ہوکی کہتا ہواس طرح کہتا ہوگئی گویا ہم خودات میں ہمیں شریک اور اپنا را زوا ربنالبتا ہی ۔ وہ چو کھی کہتا ہواس طرح کہتا ہوگئی گویا ہم خودات کے انتمام خوالوں کو جو اس کے دل ورماع میں محفوظ تھے ، اپنے آرٹ کو موٹر بنائے کے لیے نہایت سیلتے کے ساتھ استعمال کیا ہو۔ اس کی من آفرین منزل شوت کے سافر کو بھاتی اور عشن کے لیے ساتھ اسلامی نی اور عشن کے لیے ساتھ اسلامی نام ہو کہتا ہو:۔

عشق راعبدين باب أورده آم

يك نورئ سينه تاب آوروه ام

كرتاتها بينانچروه كهتا برد-

اقبال کا دف کانظریواس کے فلسف وری کے تابع ہو۔ آرٹ اظہار خودی کا ایک ویا ایک ویک ایک ویل ہے۔ آرٹ اظہار خودی کا ایک ویل ہے۔ ایک ویک تو بین نظر ایک کوئی شخت بھیز نہیں ہونے اپنے اس مول کا اطلاق فن اواکا ری پرکیا ہو۔ اپنی نظر " تیا تر " میں اس نے بنایا ہوکہ اواکاری کا کمال بر ہوکہ خودی باتی ندر ہے لیکن اگر نودی تر بہی تو آرٹ کی تھی و ساتھ ہو سکتی ہم رہے خیال میں اس سے اقبال و رائے کو ہمت ہی اولیٰ درجے کا آرم تھیوں

تری خودی سے ہی روش تراحریم و جود
عات کیا ہی ؟ اس کا سرور دسور و شات
بندتر سہ و پرویں سے ہی اس کا مقام
اس کے فورسے پیدا ہی تیرے ذات وصفات
حریم تیرا خودی غیس کی! معسا ذاللہ
دویارہ زندہ نرکر کا رویار لات وسنات

## می ک ریبی کمال ہو تغیل کا کہ تو نہ رہے می کا کا کا کا کا کا گائی تو نہ سوز خوری نہ ساز حیات

يہ جو كچر بم ساخ اور بيان كيا، أرشت يا شاعر كے اندرونى جذبات وكيفيات كا ننجزیہ تھا۔ان کی بدولت وہ اینے ول کو کائنات کے سانفومتحد کرلیتا ہے۔اس کے دل کی ہنگامہ زائیاں شورش حیات کی ایک بولتی بوئی تصویر بن جاتی میں ساس کانفرزندگی کے زیرد بم میں توازن میداکرتا بواوراس کے وروئی کسک کا کنات کی روح کونول پادیتی ہو۔ تنا عرکے ول کی اند روبی دنیا کاحال مهم س بینکه - اب دیکهنایه هم که وه اینے ول کی دنیا او رخارجی عالم میں کس حرح رشتہ جوڑتا ہو۔ وہ این آرٹ کے ذریعے فطرت سے تعلق پیداکر اورائے نفس گرم سے اس میں زندگی کی امرو وڑا دیتا ہے۔ وہ نظرت کی سرگوشیوں کو سنتا ہی یابوں کہیے کہ اپنے جذبات كوفطرت برطارى كرديتا بي وفطرت جوبات بكلا بكفاكر المعطم المعطرت طور يركمني بيى اس کووه این شدت احداس کی بدوات موزوں طریقے سے بیان کرا ہو۔ وہ اپنے مندب در ستے حقیقت مدرکرمیں گہرائی پیداکردینا ہو۔ نطرت کے جلووں کی رنگارتی اوروعنائی آدمسٹ کے دل یں جب اینامکس والتی ہوا وراس کے جذبات یں مل بوکر اظہار جا ہتی ہو تو اس وتت در امل و ه اسپینه وجو د کی غایت پوری کرتی ہو۔ فطرت کا کمال وجو دیہ ہو کہ وہ اہل نظر کواپی طرف رائل کیے اوراس کی مشہود ہے تاکدوہ این ٹا ٹرجال کواس کے توسط سے الل مركرسك وقات اللحن سے عادى دہتى ہوجب تك كراسانى نظاس ميں جمال آفرینی ذکرے ۔ ٹفق کے منظریں اسی وقت دل کشی آتی ہو۔ جب کوتی صاحب نظر اس كو ديحدكر بكار المعتا بحكروه ديكوكيا خوبصورت منظر بهرا فطرت كاوج وادشب كامموانظر برم ابرراقبال سے اس مضمون کوکمیا خوب اداکیا ہے:-

جهال دنگ و بوگلدستهٔ ما زما آزاد و بهم وابسستهٔ بها م خودی اورابیک تار نگربست ترمین و آسمال ومبروسربست دل بارا با و پوشیده راسیدست کرمرمده دمنون بطایت است می راوراکس نه بیند زار گردد اگر بیند یم و کهار گردد جهان غیراز تجلی با نیست کر به باجلوهٔ نورو صدانیست اس مضمون کواقبال نے ابنی نظر فبنم میں ظامر کیا ہی و دو کہتا ہوکر گل ایا م کی

اس مغمون کواقبال نے اپنی مقرم جسم میں ظاہر کیا ہی ۔ وہ اہتا ہو کررت ایا می میں میں میں میں میں اس میں میں اس م نی در امس ہمارے اشک سحرکی رہین سنت ہوا ور زندگی کی ساری جما ہی ہمسارا ہی فریب نظر ہو۔ فریب نظر ہو۔

نم در رُک :یام ذانک سحر باست ای زیرو زمِمپیت ؟ فریب نظهامت انجم به بر ماست ، گخت مبگر باست

بمایاتی محرکات کم ویش دنیائی ہر قوم چی ختلف پرایوں پی سلتے ہیں جلوہ من کشش در و اثنیات کی کسک اور آرزوکی ہے امرائیاں انسانیت کی متلع مشترک ہم جون کا روں کے لیے تخلیقی محرک کا کام درتی ہی دلیک بہت کم فن کار ایسے گز دسے ہی تخلیس ہوفن کا روں کے لیے تخلیق محرک کا کام درتی ہی دلیک بہت کم فن کار ایسے گز دسے ہی تخلیس بالک کے برفارت پرطاری کرسکیں . خالب بے مذبات کی کیفیت کو بے مبان مظام فطرت پرطاری کرسکیں . خالب سے دیدہ دری کا یہ نصب العین بیش کیا تھا کہ خاک کے ہرؤ درسے میں دقعی بتاں آفعی نظر آ سے گئے : ۔

ویده در آنکددل نهد تابشمار دلبری دردل خاک بنگرد رقص بتال آذری ا تبال بھی اپنے ننی پیشروک طرح انسانی دل کی کسوٹی پرفطرت کے کھرے کھوئے کو پرکھتا ہے۔ ودکہتا ہی:۔

مالم آب وخاک را برمحک ولم بسائے دونن وتارخویش راگیر حیار ایں چنیں نظرت کے بے معنی طوادی آرشٹ کی نظر نظم وسنی پیداکرتی ہو۔ نظرت کے معنی طوادی آرشٹ کی نظر نظم وسنی پیداکرتی ہو۔ نظرت کی معلودَ س کی بوتھ ہوئی اس کے دمیت نظرت کی حنا بندی کرسے واللکوئی نہیں۔ نمان ومکان میں اس کی شوخی افکار کے آئید داریں ۔

اب رادوارت

این جهان چلیت به منم خانه میندارست مبلوهٔ او گرو دیدهٔ ببدارست بهمه آفاق کر گیسرم بنگا ب اورا صلقه بهمت که از گردش برکارمنست بهتی و نیستی از دیدن و نا دیدن من چیسه زمان و حیسه مکان شوخی افکارمنست

شاع فطرت کی ہراد اکا نکتہ داں ہو۔ وہ اپنی ذرین اور ادادے کی ہودات اپنے تئیں اس بالل علیرہ تصور کرتا ہو۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد یہ بھتا ہو کہ نظرت پر تھرف وامتیلا حاصل کرے۔ فطرت اس کے مقاصد کا ایک وصلہ ہو۔ وہ اس کی تینے بیس جدا معدا رہے ہایاں ہے اور انسان اس کے کئی کی کا مامان ہم ہنجا ہا ہوا گرے کا کنات اپنی وسوت کے اعتبار سے بہایاں ہوا در انسان اس کے مقابلے ہیں نداسا ہوا در اس کی تاریخ و و در ان کا کتات کے گر دو غبار کے ایک فراس سے اس کا زبر دست حریف محور مہی بینی ذہن نعال ۔ انسان تو بہاں تک بڑھ مر بڑھ مراس کے باتیں کرتا ہوکہ کا کنات مدرکہ اس ذہب نعال کے ایک کرتمہ سے زیادہ وقتی ہیں جس کے باتیں کرتا ہوکہ کا کنات مدرکہ اس ذہب نعال کے ایک کرتمہ سے زیادہ وقتی ہیں جس کے باتیں کرتا ہوکہ کا کنات مدرکہ اس ذہب نعال مارات اور اگر کے اکا رنا مراور حقیقت کا براہ راست اور اگر ہوگا کی انسان ہو اس میں اختیا موات کا حق و اس کے ایک کرتمہ سے زیادہ وقتی ہیں جس خوات کا خالق خدا ہو اور آرملے کا خالق انسان ہو اس میں اختیا موات کا حق و اس کے ایک کرتمہ سے ذیا و فرت کا حق و و اس کے ایک کرتمہ سے زیادہ وقتی ہیں خوات کا خالق خدا ہو اور آرملے کا خالق انسان ہو اس میں اختیا میں وزیدہ ورکے اشار و بیتی کی کا منتظر مہتا ہی ۔ بہار توبس استاکرتی ہو کہ بھول کھلاتی ہو کہ ایک کرتمہ سے کہ کا کسی دیدہ در کے اشار و بیتی کی واب بیداکرتی ہو ۔

بہار برگ پراگندہ را بہم بربست تگاہ ماست کربرلالرنگ وآب افزور انبال نے اس قسم کے خیال کومتعدد جگر مختلف پیرایوں میں پیش کیا ہو۔ دہ کہتا ہو کہ فطرت مجبور محض ہور وہ جیسی ہوبس ولیں ہو۔ وہ ایسے مزاج کونہیں بدل سکتی ۔ حالا نکر
ان نی ذہن کی تخلیقی استعداد کی کوئی حدامیں ۔ شاعر کو فطرت سے شکایت ہوکراس کے حیرت
خانہ امروز و فروا" میں اس قدر کیانیت ہوکہ دل اس سے اچائ ہو۔ وہ فطرت کو
خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوگر ایک کا کہ دوز وہی باتیں ۔ تو کبی نی تخلیق بھی توکراس سے کم ہماری
طبیعت میں جدّت پندی ہو۔ بغیراس جدّت و تخلیق کے ہمارا دل اس خاکداں میں
نہیں لگ سکتا۔

طرح نوانگن که ما جدّت پند اُنتاده ایم این چه حیرت خانهٔ امروز و فرواسانتی

ادم خاکی گنفیلت، سی بوکر دو نت نئے جہانِ اَرْدُو پیدِاکرے۔ سارے آج سے ہزاد ہاسال پہلچس طرح گردش کرتے تھے اسی طرح آج بھی گردش کرتے ہیں۔ انھیں یہ مجال کہاں کہ اپنی اُٹیج سے کچوکوسکیں ۔

فروغ آدم ماکی و تا زه کاری است مه دستاره کنند آنچه پیش ازی کردند

اقبال نے نہایت دقیق سے مذکورہ بالا موضوع کو خدا اور انسان کے درمیان ایک سکلے کی صورت میں بیش کیا ہی۔ خدا کہتا ہوکہ میں سے ساری و نیا کو ایک ہی آب و محل سے پیدا کیا لیکن انسان سے ایران و توران کی قسیس قایم کرلیں۔ میں سے لو ہا پیدا کیا اور قوران کی قسیس قایم کرلیں۔ میں سے لو کا طف اور تو نے کا طف اور تو سے پیدا کیے اور تو نے کا طف کو کھی اور تو سے بیدا کیے اور تو نے کا طف کرکھی اور اور سے بیدا کیے اور تو سے انسیس گرفتا در سے کے لیے تعنی بنائے۔ اس پر انسان کہتا ہو کہ تیری تخلیق میرسے سیے کا فی نہیں تھی ۔ میری کے لیے تعنی بنائے۔ اس پر انسان کہتا ہو کہ تیری تخلیق میرسے سیے کا فی نہیں تھی ۔ میری طبیعت کا اقتصاب تھا کہ تیری خرح میں بھی تھلی کروں اور اس خرح ابنی ذات اور ابنی قوت ارادی کی کرشمہ ساز ہیں کا مثا ہدہ بھی کو آرات کروں اور اسی طرح ابنی ذات اور ابنی قوت ارادی کی کرشمہ ساز ہوں کا مثا ہدہ

کردں۔ بھرانسان بڑی ہے بائی سے پوجہا ہوکہ بتا تیری خلیق بہتر ہوکہ میری۔ توسے شب پیا کی ادر پس سے جراح ، توسے سٹی بنائی اور میں سے اس سے ساخر بنایا، توسے بریان اور کہل اور مرعز ارپیدا کیے اور میں سے خیاباں و گلزار بنائے۔ توسے سنگ پیداکیا اور میں سے اس سے آئینہ نکالا، توسے زہر بہداکیا اور میں سے نوٹیسنہ ۔

توشب آفریدی چراخ آفریدم بنال آفریدی ایاخ آفریدم

بیابان دکسار و راح آفریدی خیابان و گلزار و بلغ آفریدم

من آنم کراز نگ آئیذ سازم من آنم که از زهر فیدنه سازم

تاعراگرچ تعلیم کرتا به که فطرت بم سے آزاد بھی پراور وابست بھی انگین ایک چیزانسان

میں ایسی ہری و اس کو فطرت سے ملیدہ کرتی ہراور وہ اس کا احساس ہو۔ لاز کے ول یس

بھی داغ ہرلیکن یہ تمناکا و اخ نہیں اور زگرس شہدلا لذت دیدسے مروم رہتی ہر۔

لالزایس گلستال داخ تمنائے نداخست

زمس طناز اوجشم تمانی سے نداخست

بری طناز اوجشم تمانی سے نداخست

یمغمون مجی بہت اچھوا ہوکہ خداکہتا ہوکہ فطرت جبیں ہوا سے دیساہی رہنے دسے، اس کے متعلق چنیں چنال ناکر لیکن آدم کہتا ہوکہ ہاں فطرت جیسی ہودیسی ہولیکن میر سے پیش نظر تو یہ ہوککیسی ہونی جا ہے ؟

گفت بزدال کرچنی امت و دگر بیج محکو گفت آدم کرچنی است وچنال ی با بست

ایک جگر بال جبریل میں اقبال سے اپنی دنیا اور دنیائے فطرت کا مقابل کیا ہے + س نیال کوخال سے نہایت کی اندازی اداکیا ہو۔ دوانان و اسعثوق ) کو خاطب کرے تھتا ہو کہ تیرامی بطعت کویائی رکھتا ہوا در تیری زگس لفت دیدے اُسٹنا ہو۔ تیری بہارایسی پرکیف ہوکے فعرت کی

یران معت ویا فارسه برا در بیری ترس کنت دیدها سسه بر دبیری بها داری پرید بهاری ده طرف بهان ۱۰-در میران میران در میران ۱۰-

ودارى بباست كدعالم عدد

فكت دا فوازكست داتماننا

اور ذات باری سے شکوہ کیا ہر کریں سے تھے اپنے دل کی دنیا میں براجان کرلیالیکن میں تبری دنیائے فطرت میں ہے بس ہوں -

تری دنیا جہان مرغ و ماہی مری دنیا ننسان مع گاہی تری دنیا ہی تیری یا دشاہی تری دنیا ہی تیری یا دشاہی تری دنیا ہی تیری کا دشاہی تری دنیا ہی تیری کا دشاہی تری دنیا ہی تیری کا دستان کی دریا ہی تیری کا دریا ہی تیری کی دریا ہی دریا ہی تیری کی دریا ہی تیری کی

ا تبال کے نزدیک فطرت کا کام صرف یہ ہوکہ وہ انسان کی تکیل خودی کی راہ میں مزاحمت ببداكرے - انان كى ففيلت اس ميں موكدوه اس برغلبريائے اور خيرجهات ۔ کیے۔ اٹان کی سے وجد تخلیقی نوعیت رکھتی ہو۔ فطرت جواس کی مزاحمت کرتی ہوائ اس کے توسط سے اپنی ذہنی استعداد کو ظاہر کرتا اور اس مجی اپنی شخصیت اور احتیاج کے رنگ میں رنگ دیتا ہی ۔ وواس کے ذریعے سے زندگی کی تمام مخفی قوتوں کو بدار کرتا اور بحيل حيات كرتابر - استغليق وتسخيرس انسان كوجذ برّعتْق سي جرى مدد لمتى بى د لفظاعشْق كواتبال يزنهايت وسيع معنون مي استعال كيا بروير مجاز وحقيقت دونون برحاوى اور خودی کوستحکر کرنے کا ایک ذریعہ ہو عِشق سے اقبال کی مراد وہ جوش وجدان ہوجس کے الن بالناس ذات اپنی قبلے صفات بناتی ہو۔ اس کی بدولت اسان تکیل ذات کے ليے جذب وتسخير برعل بيرا ہو تا اور برتم كے مواقع برقابو بالماہر - يرايك وجدانى كيفيت مجر جس كاخاصرمتى انبهاك اورجذب كلى بواس سے انسانى ذبن زمان ومكان براي گرفت مضبوط كرتاا ورلروم وجبركى وائمى زنجرون سيجعثكارا بإثابى اسك بفيره يقى آزادى س كوى بمكنارنبي بوسكتا عشق كاليك اور خاصر بيم أرزو بو- اتبال كاعشق كاتصور بهارك دوسرے شعراکے نام نہاد رسی عشق سے بالک مختلف ہو۔ اس کے بال وہ زندگی کا ایک زردست محرك على بوراقبال عثق سے تسنير فطرت كاكام بھى ليتا بوادراس كے دريعے لين دل کو کا مُنات سے ستحد کرتا ہو۔ اس کی بدولت انسان کی نُظراتنی بلند ہوجاتی ہو کہ وہ اپنی ہمت مردا نے سلسنے جریل کو مید زبوں سجعے الکتابی اور اپنے وجدان کی کمندست

ذات يزدال برقالو پائے كے منصوب موجتا ہو-

يزدال بكند آور اي بمت مردانه

در دشت جنوں من جبریل دبوں صید

كن والے كے تيور بتارہے بي كريه آواز ايك نرے شاعر يا آرشط كي آواز بي

ہے۔ برجرأت رندانداس وقت پہدا ہوسكتی ہوجب رندشیم سانی كے اشاروں كو سمحتا

اور بہیا نتا ہو۔ یہ لب واہر اس کا ہوسکتا ہجس کے ہاں ہم ورائے شاعری چیزے وگوست

اسكاندازبيان سارياموس مواليوميكوك فق البشر شعرى زبان مي دنياوالون

كو خطاب كرد إ بوراس كى بے نيازى اور جرأت ديكھي ا-

يم عنى كشي من ، يم عنى ساحل من

ز غم مغین وا دم ندمسدگران وا دم

جذبرعشق مجازى منزلول سي گزرتا مواجب تنا مجفيقى سے بمكنار موجاتا ہى تو

عقل اینے ملے میں غلامی کاطوق وال لیتی ہو۔ قافلہُ حیات کی ساری ہما ہی اسی کی بدولت

ہوادراسی کے ملقہ دام ہی آگرزیگی کوذوق تمنانعیب ہوتا ہو:-

من بنده ازادم عثق است امام من

عثتى امست المامن عقل است غلام من

ہنگامۂ ا**یں مغل** ازگردشش جام من

ای کوکب شام من این ما و تسام من

ماں درعدم اسودہ بے ذوق تمن ابود

منانه نوا إ زو در ملقر وام من

اح عالم رجك وبواي معبت مانا چند

مرك امت دوام توعش امت دوام بن

يه اشعادي ياجذبات كانطرى منهد" عنق است الممن "كم محميد كا يحراد

سے کی قدر قوت اور احتاو کا المبار مور ایج - بھر ااور ناکی اصوات سے ان اشعاد میں کم تعد میں اور ترنم بدا ہوگی ہو۔ براشعار وہی تحص کم سکتا تھا جس کے دل و دماغ عشق و مجست میں سچ ہوئے ہوں ۔ بر صرف حقیقت کے خلص پر تارکا ہی طرف کام ہوسکتا ہو۔ ہر لفظ قبلی واروات کا آئینہ وار ہو۔ بر عرف تقی کی بدولت دوح اسانی کو دوام نصیب ہوتا ہو جدید فلنے کا ایک موکرت الماراسلم ہوسی کا و نسان المتحادی اشادہ کیا گیا ہوشن ہی نندگی کا سب جدید فلنے کا ایک موکرت الماراسلم ہوسی کی وات اندگی این المتحادی الماری کے خلاق ہوکی کا میک بروات زندگی این مدرق الی بینی اور والم تاہم میں کہ دوات احساس بھرور و موسی کا اس کے خود دوای بنادیتا ہو دوالی مالت سے تعبیر کرتے ہی دوح ان کی کو ابدی اور و دوای بنادیتا ہو دوالی مالت عشق اسی می می ترد سے مارت ہو ۔ آئی الله می کو ایسی کی کا نمات فطرت کی صالت برترس کھا کر کہتا ہو کہ تی او در میرا ساتھ ہی تھوڑ ہے وہ مدے کہ لیے ہواس واسطے کہتر او وام عشق سے ہو۔ ، و فنا میں مضمر ہوا و در میرا و وام عشق سے ہو۔ ،

اقبال المعنی کے موضوع پر بہت کی کھا ہو یہ معنون اسے بہت عزیز ہو کہ عشق ہی سے
ماری کا ثنات کی رونق ہوا ورحیات انمانی کی ماری ہو گامہ ذائیاں اسی کی دہیں منت ہیں ۔
ہرگ و لا له دنگ آمیزی عشق جساں ما بلا انتخیزی عشق اگر ایں خاکد ان را و اٹمگا فی ورونش بنگری خوں ریزی عشق +
ہرگ و لالریں دنگ آمیزی عشق سے خاع کا اشارہ جیا تیات کے اس مشکلہ کی
طرف ہرک کس طرح مجولوں کی خوشبوا و ران کے دنگ کی شوخی کیٹرے کموٹروں کو اپنی طرف مائی کی تی ہوئی کیٹرے کموٹروں کو اپنی طرف مائی کی تی ہوئی کے اس میں کے ذریعے سے مجول کا ذیرہ و دسرے مجولوں تک بہنچ تا اور بار آوری

علانادوم ہے تے دریاف کرتے ہی کہ بنادہ کوئی قوت تھے ہی ہی جس کی بدولت قوشاخ سے محوش کلتا ہوا در المبدولت قوشاخ سے محدث کلتا ہوا۔
 ای درگ قوت یافتی تا شاخ روجٹائی جی در سے ادری اوز نداں بچوات من دری میں آل کئم اللہ کی میں اس کی میں ہے۔

اتبال اور ارك

کا موجب بنتا ہے۔ نظرت اپنے اس مقصد کو کھی طائران خوش الحان کے ذریعے اور کھی با دصبا کے ایکی کے توسط سے پوراگراتی ہوا در اس طرح نہایت تطیعت اور پر امسرار طریقوں سے اسپنے ختاکی کمیل کرتی ہو۔

دوسری جگه اسی موضوع کو یوں بیان کیا ہی۔

با خال یاد فرور دی د برعش براخان خپرچول پروی دم دخش شعاع مبر او قلزم شکات است ماهی دیدهٔ ره بین د برعشی

یمنمون بانکل ایجوتا به که سندری چی جا پناداست کلاش کریسی بو بهی عشق
بی کاکرشمر بور اس شعری اقبال کاافار واس شختی کی طرف به کرکه ارتقاکوی اندی یا به کیف میکانیت کانیچر نهی بلکی جهلت عشق و شوق دار در کی بدولت اپنی تقویت کا سامان بهم بهنچاتی بور اندو در ندولت اپنی تقویت کا سامان بهم بهنچاتی بور اندان دجوانات کے اعضا در اصل اسی احتیاج اور اندو دنی جوش حیات سے عبارت بیس جو و و اپنی شخصیت کوخارجی فطرت میں و سیح کر سلا کے لیے ظام کرتے ہیں۔
عشق زندگی کی اعلی ترین تخلیقی استعداد بور اس کے جذب و تمناکی سی وجد فتالمت مور توں میں ظام بر بوتی بور شاعر کہتا ہو کہ انسانی آ نکواسی طرح لذت و بدار کی کاوشوں کا نتیج بوجس طرح منقار ببل اس کی سمی نواک مربون منت ہو۔ یرسب زندگی کی تمنائے اظہار کے سیون میں بوتا ہو کہو ترکی شوخی خوام اور ببل کافدی میں بوتا ہو کہو ترکی شوخی خوام اور ببل کافدی نواد دونوں جذب وسی کے مظام بریں ۔

چیت اصل دیدهٔ بیدار ما بست صورت لذت دیداد ما کبک پازشونی رفتار یا فت ببل ازسی نوامنقاریانت عنق ایک پازشونی رفتار یا فت عنق ایک زر دمت محرک شعری بیر- وه جذبات ان کامرای بهراس کی دارداتی مالگیری دیر محک شعری دنیا کی برقوم کی شاعری کامرای ربا بیر- فارسی ا در ارد در بریاس موضوع به بهارے شعرائے ایسے المیدن مطالب و معانی بیدا کیے بی

کران کی شان دوسری زبانوں میں شاید ہی کے مولانا دوم کے زمانے سے لے کراب تک ہماں مارے شعرائے عشق کوعقل وطلم کے حریف کے طور بہتن کیا ہو۔ اقبال لے بھی اس مضمون برخامہ فرسائی کی اور اسے ایسا پنایا ہوکہ دو گویا سی کا ہوگیا۔ وہ جذبات کی ترجانی اس طرح کرتا ہوکہ علم وحکمت کا پس منظر بدستور باتی رہے۔ اس لیے اس کے مطالب نہایت وثیق اور اس کے اشارے اور کنائے نہایت دور رس ہوتے ہیں۔ اقبال عشق کوعقل کے مقابلے میں فغیلت دیتا ہواس واسطے کراس کے ذریعے حقایت افیا کا مکل علم وبعیرت مقابلے میں فغیلت دیتا ہواس واسطے کراس کے ذریعے حقایت افیا کا مکل علم وبعیرت ماص ہوتی ہو۔ بھریا کران ان زندگی میں جتنا اس کا اثر ہوعقل کا اس کا عشر عشیر می کا نامی کا ہوتا ہوتا توجیئے کا نطف باتی درستا۔

تهی از بلئ و بوین از بود گی ما اذ منشدد بیگانه بود که نبور در ان بود که نبور کار در ان بود که نبور کار در ان بود که فران بود که فران بود که فران بود که و منتی بازم خوشان بی بوشکا سر با نعمیسید کرد در زایل بازم خوشان بیج غوخائے نداشت در زایل بازم خوشان بیج غوخائے نداشت معنی کالازی نتیج به تابی اوراضطاب برلیکن دل کواسی میل مزومان ابر این ترون نشاط آوری گوم وی رقعم این ترون نشاط آوری گوم وی رقعم از عشق دل آماید باایل میسه بایل \*

\* حتی سے طبیعت سے زیرت کا مزہ پایا درد کی دوا پائی درد کا دوا پایا ر خالب،
اس موضوع بر مولانا دوم فرماتے ہیں،
دور گردوں یا نے موج محتی داں چوں نبودے حتی بغرمدے جہاں
کے جادی مح گئے در نبات کے جادی مح گئے نابیات
دوح کے گردے فدلے آں دے کرنیش حالم مشد مرہ نے

لیکن یہ بھنا فلط ہوگاک اقبال مجل کا دشمن ہو۔ وہ مقل کو بھی ڈیڈ کی بھے فلا مول ہیں شمار

کرتا ہو۔ زندگی ہراس کے بہت کچوا حما تات ہی لیکن وہ سب کچھ کو ایک ہو تھا کہ کہ اس کے بہت کچوا حما تات ہی لیکن وہ سب کچھ کو ایک ہو تھا کہ کہ اس میں جو آت دندانہ کی بھر بھی بھا ہے ہو وہ کہ ایک ہو تھا کہ کہ اس میں جو آت دندانہ کی بھر بھی بھا ہے ہو وہ کہ کہ اس میں جو آت دندانہ کی بھر بھی بھا ہے ہو وہ کہ کہ اس میں جو آت دندانہ کی بھر بھر اس کی جست ہا ہی ہو تھا کہ اندان اور سے عہدہ ہر انہیں ہو سکتی جب بھی کہ عشق وہ جدان اس کی جست ہا ہی ہو تھا ہوت ہو ہواں وہ خود آگے قدم برط صاقے ہوئے ہو کہ جات وہ جال وہ بھی وہیں وہیش اور تیمن میں ہوت ہو ہوال مور تھا ہے ہوت ہو گھا ہو تھا ہے ہوت ہو گھا ہو تھا ہے اس میں میں ہوت ہو تھا ہے اس میں ہوت ہو تھا ہے ہوت ہو تھا ہم اس میں دندگی بدل گئی ہو کسی دندگی بدل گئی ہو کسی در سے تھت انجام پائے ہیں۔ اس خوات ادا کرتا ہو۔

اس طرح ادا کرتا ہو۔

بے خطر کور پرا آتشِ فرود میں حشق عقل ہی محو تما خاسے لب بام ابھی

عقل اباب وعلل كى بعول بعليال بين اليى بينس جائى بوكراصل حقيقت اس

كا الح سے اوجل بوجاتى ہو-

عقل در پیچاک اسب و ملل عشق چوگان باز میدان عل عقل دا سرمایداز بیم وثک امت عشق ماعزم و بیش لاینفک امت معتل دا سرمایداز بیم وثک امت میشند کرد.

ا قبال کوعقل سے شکایت یہی بوکہ دونلن تغین کی ایسی پایند ہوکی سی می تخلیقی استد اور توت عمل مفقود ہوجاتی ہولیکن عقل بھی ذوق مگہ سے کلیت محروم نہیں ہو۔

مقل بم عثق است واز زوق نظر بيگانه ايست

لكين اين بيجاره را آن جرأت رندا منيست

إچنين ذوق جنون إس گريسان واستستم

در جنول از خود درفتن کار مر د اوار مست

عنق کے جنون خلی وهل پر اگر عقل کی روک مذرہے توانانی معالے درہم برہم بوجائیں چانچ تاع کہتا ہو کہ جنون کی مالت میں گریاب چاک کرنا تو بہت آسان ہولیکن ہے د شوار ہو کہ جنون بھی ہواور گریبان بھی سلامت رہے۔ در اصل بہی منتی وعش کا امتزاج ہوجوان انی عل كوسعادت كى داه برك جاتا بر-اقبال ك اسى ملك كى حايت كى بر-ادر حقيقت يه بوك اپئ خالص بھری ہوئ شکل میں عشق وعقل دونوں ایک ہوجاتے ہیں۔اقبال سے جس عقل کی کو تا ہیاں خلا ہر کی ہیں و وحقل جزوی ہوجو مادہ کی حقیقت کو بحقی ہولیکن زندگی کو نہیں مجھ ىكتى . دە جىب زندگى كەيجىمىغى كۇمىشىش كرتى بىرتواس كەسىخ كردالتى بېر- دە ئىجىز بېركىمىكتى بېر-ىكن ذىرگى كوچوايكسىسلى كى زمانى حقيقت ہواپنى گرفت ميں تہيں لاسكتى تيجز پرمكانی اشياكا مكن برسكن جبعق جزوى كوزند كى مبيئ حقيقت سے سابقه پڑتا ہرجس كے اجزا آب یں ایے گتے ہوئے ہی کرانھیں الگ الگ نہیں کیا جاسکتا نووہ اسے محصنے قاصرتہی ہر دہ برحقیقت کا سکانی نقشہ بنا ناجاہتی ہو اور اس کے ٹرکھنے ٹرکھے کرے بھر انعیں جو ڈی ہر تاک محل حقیقت کا علم ہوسکے۔ سران ان جذب سینکو در کیفیات کے عنا مشتیل ہوتا ہوجو ایک دوسرے میں اس طرح سرایت کیے جوتے ہیں کہ ان کے تعین خطوط ایک دوسرے ے علی در مقرر کرتا نامکن ہے لیکن عقل کی کے فوائدے وجدان سے جاکول جلتے ہیں۔ دہ مکمل علم مامل كركتى ہى - ا تبال سے اس كودى ر تبر ديا ہوجس كى وم تق ہر - وہ سليم كرتا ہو كوعقل بی انسان کومنزل مفعود کی طرف مے جاتی ہرا درخش بھی الیکن دونوں سے طریقوں ہیں فرق بر عقل چاء اے سرل مل كواتى برا ورفتى ميں فوداتى شش بركرو وكتا ل كتا ل قافلامیات کومنزل کی طرف تیزگام ا ماسکتا ہو۔ اس خیال کو اقبال سے نہایت مطیف اوربليج اندازيس بيان كيا بهزر

بردو بر منزلے رواں ، بردو امیر کارواں عقل برحیلری برد بعثتی بردکشال کشاں اس سے صاف ظاہر ہوکہ آبال عقل کو انسان کی خدمت کالیک وسیار خیال کرتا ہودہ

اس کا مخالف نہیں۔ وہ صرف اس کی گوٹا ہیوں کو بھٹا اور دوسروں کو بھانا جا ہتا ہی جدید

مدن و تہذیب کا زیادہ تر وہ حان مقل پرتی کی طرف ہے۔ دہ زندگی کو ایک رد کمی بھبی بارنگ

و بے تعلف سیکائی چیز تصور کرتی ہے۔ جدید عقلیت اس قدر برخود خلط ہوکہ وہ اسپنے سامنے

کسی کو خطراتی نہیں اور چر نکہ اس کے اصول ہو ضوعہ پھس بیرا ہوسے سیطی دنیادی مفاد

کے حصول ہیں سہولتیں ہوتی ہیں اس لیے ہرضی اسی کا سہادا جا ہتا اور زندگی کی دوسری

قو توں کو نظرانداز کر دیتا ہو۔ اقبال سے اس زیالے نام دود مسرے برطے نظروں کی طرح

اس سے نندگی کو بہت بڑانعقمان ہوگا یعقل ہم ربطی تو پیداکسکتی ہولیک تغلیق اس کے

اس سے باہر ہی ۔ ایک ایسا تحدی جو مقالیت کے نشر میں سرنار ہو، بہت جدہ خیم نیم ہواگا

میں سے باہر ہی ۔ ایک ایسا تحدی جو دول سے عبارت ہی۔ اس لیے اقبال سے حتی وہ وہدان کو عقل میں وعلی اس کے دول سے عبارت ہی۔ اس لیے اقبال سے حتی وہ وہدان کو حقل میں وعلی کی مقالے ہیں اس قدر بڑھا چڑھا کو پیش کیا ۔ لیکن امل حقیقت متی وہ مقال کے

وعلم کے مقالے ہیں اس قدر بڑھا چڑھا کوپیش کیا ۔ لیکن امل حقیقت متی وہ مقال کے

وعلم کے مقالے ہیں اس قدر بڑھا چڑھا کوپیش کیا ۔ لیکن امل حقیقت متی وہ مقال کے۔ اس نے اقبال سے حیان چوہ کوہ کا نام ہی ۔ چنا نچے وہ کہ ہا ہی :۔

عظے کہ جہاں سوزد یک مبلوہ بے باکش از عثق سیسا موزد مئین جہاں تابی

عشق دمجت است ہی قدیم ہیں مبتی کہ خود اضائیت ۔ یہ جذب انانی جبلت کے ساتھ وابستہ ہواور زندگی کا قوی تریں محرک ہو۔ اس کی قبات دگین لذت محلی کے الے الے سے بنی ہو۔ افلاطون سے این محل است میں اور بعد میں ابن بینا سے حضی کی حقیقت کے سعتی بڑی دقیق سے متعلق بڑی دقید تھی سے متنیں کیں۔ ان دونوں کے خیال میں ممتنی وہ قوت ہوجو مالم کون و ضاد میں ربط ونظم قالم کرتی ہو۔ یہی جذب انسان کے دل میں جب ماگن میں ہوجاتا ہو قواس کو حیات جا ودانی بخت ہو۔ اقبال سے اس خیال کو نہایت تطبیعت انداز میں اپنی نظام ہوت کو کو سات جا ودانی بخت ابور اقبال سے اس خیال کو نہایت تطبیعت انداز میں اپنی نظام ہوت کو میں دریات کا نقشہ کھینے تا ہو جب کہ میں اس کے متلے کے سال کو اس کے متلے کے اس کے متاب رہاں کہ ای دریان کہ ای دریان کی ایک دریان کی اس کے متاب رہاں کو ایک کو سات کی اس کا نقشہ کھینے تا ہو جب کہ میں سے متاب رہاں کی ایک دریان کی دریان کی ایک دریان کی دریان کی

دنتگردش سے ناآسٹنا تھے اور عروس شب کی زلفین تھے وخم سے ناواقعت تھیں ۔گویا نظرمتی پوری طرح قامیم نہواتھا۔ اٹیا گی تحلیق تو ہو کی تھی لیکن ایساسعنوم ہوتا تخاکدان ہی کسی چیز کی ہی اور وہی چیزلذت وجود کی جان تھی۔ یہ نظم آرٹ کے نقط مِنظر سے نہایت کمل ہو۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی ناآٹنا خم سے

تارے اسمال کے بے خبرتھے لذت رم سے

قرابینے باس نویں بیگا نہ سائگا تھا مزتما واقف ابھی گردش کے آئین سلم سے

کال نظم ہتی کی اہمی نئی است، اسکویا ہویدائمی کمیند کی تمنی حیث م خاتم سے

چشم خاتم سے نگیندکی تمناکا ہویدا ہوناکس قدر دل کش اور بلیخ استعارہ ہو شاعر پہ بات فا سرکرنا جا ہتا ہوکہ اس وقت ہر چیز غیر کمل تھی لیکن ہر چیز کی کمیل کاسامان وامکان موجود تقاییس طرح کوئی دریا بغیر پانی کے بھیانک معلوم ہوتا ہواسی طرح ایک انگوشی جس میں نگ نہ ہو، بکار بکار کرکہتی ہوکہ میں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوں۔ میری کی کو پوراکرو۔ اس غیر کمل حالت کی تصویر بیش کرنے کے بعد شاع آ کے برختا ہو۔

نا ہومالم بالا پر کوئی کیسی گر تھ

صفاتمی جس کی خاک پایس براحد کرسا فرجم سے

عما تعاعرش كے باير به اك اكسيركانسند

چپاتے تھے فرشتے جس کوچٹم روح ادم سے در کر س

نگابي تاك بير ربتي تمين ميكن كيميسا گركي

وه اس نسخ كو برشه كرجا نتا تعااسم اعظم

برطاتبع خوان كربهان وش كرمان تناع دلى أخسىر برأى مى ييم

بعرایا فکراجزائے اسے میدان امکان میں حرایا فکراجزائے اسے میدان

چھے گی کیا کوئی شی بارگاہ حق کے محرم سے
یہ کیمیا گران ان شخصیت تھی۔ اس سے مختلف اجزاکومل کرکے ایسا مرک تیارکیا
جس کی ٹائیر کے طلسم سے آج تک کا کنات اس کا کلمہ پڑھ رہی ہی۔ اس کے اٹرسے سکون
حرکت میں بدل گیا۔ اس حرکت سے جوش حیات اور شوق تمود دھو دیں آئے اور دنیا کی وہ
ساری ہما ہمی اور رواتی پیدا ہوئی جو آج ہمارے لیے نظرا فروز ہی۔ اس مرکب کے اجزا

الماحظہ ہوں:-تراپ بجلی سے بائی حورسے پاکیزگی بائ

حوارت لى نفس إئے مسيح ابن مريم س

ذراسی پعرربوبیت سے ثان بےنیازی لی

ملک سے ماجزی انتادگی تقدیر شبنم سے

بعران اجز اکو گھولاج شمر حیواں کے بانی میں

مرکب ہے مجت نام پایا عرش اعظم سے

بوئ جنبش عيال ذرون سي لطعن خواب كوجيورًا

م الله الموافع ك البين البين بمدم س

خراج ناز یایا آفت اوں سے ساروں کے

چٹک غیخوں سے پائی داع یائے لازاروں نے

جس چیزی بدولت ذرون میں جنبن پیدا ہوئی اور عناصریں یہ سیلان ظاہم ہواکہ اینے ہم جنس عناصر سے لمیں ، وہ شاعر کے نز دیک عشق تھا۔ ادہ کے مختلف قدات کا اس طرح اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ہم آغوش ہو کر اپنے دجو دکوستقل کرنا سائنس کا ایک دل چیپ مئل ہرجس کی طرف شاعر سے اشارہ کیا ہو۔ اس بلیغ اشارے سے فطرت ایک زنده حقیقت بن جاتی براور شاع اسینه اندرونی جذبات و تا ترات کوهالم خارجی پرطاری کردیت بور

ا قبال کی شاعری کا ننی حقیت سے تجزیر کیا جائے تو (۱) دو مانبت اور ۲) دو کا مؤتیت کے عناصر خاص طور پر نمایاں نظراتے ہیں۔ یہ دو نوں عناصر شری ادب کا طوالتیا تر رہے ہیں۔ ثاعر بنی بات در حدیث دیگراں بیان کرتا ہی اور بلاغت کا کمال مجی بہی ہی ہی ۔ الکنابة ابلامن النص میع رو مانیت اور دو زیت شرقی ادب میں قدیم سے موجود ہیں۔ لیکن اہل بورپ ان امالیب بیان سے نشاق جدیدہ کے بعدسے واقعت ہوئے۔ بعض ابل تو دیال ہی کہ یہ املامی ادب کے اثر کا نتیج تھا۔

اقبال کی شاعری کاکمال اس کی دوریت بی مغیر بی لیکن اس کی دوریت مغیر ای لیکن اس کی دوریت مغیلی دوریت کی طرح قدیم او بی دوایات کو کلیے تو توک نہیں کرتی ۔ چوں کہ اقبال اوب اور آدش کو زندگی سے عظیم و اور بے تعلق نہیں بھتا اس لیے صرور بڑکر وہ تسلس اور دوایات کا داس این ہاتھ کہی ۔ چورٹ بیکن وہ ایمائی اورا شارتی اسلوب بیان کو اس خوبی سے برتنا بڑکر ہا یدو شاید راس کو استعاده اور کنایہ سے مطالب اورائی کے لاوری قدرت ماصل ہی وہ وہ بیش اوقات معولی الفاظ سے گہرے میذباتی معانی کی خلیق کرتا ہی دورزیت کی بدولت شاعرے محدود مشاہدہ میں بے بایان کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہی تیجائی کا یہ وصف ہی کر وہ لا تمنا ہی ہوتا چو وہ ہوتا ہی ۔ ہو۔ ہمائی شعر کامطلب بادی النظریں جا ان ختم ہوتا ہی درامیل وہاں وہ شروع ہوتا ہی وہ ایب می خدود میت ہوتا ہی دورزیت کا کمال یہ بڑکر اس کی بدولت سام کے ایس منظری می مودورز ہونا چا ہیں ۔ دورزیت کا کمال یہ بڑکر اس کی بدولت سام کے مافظے میں بحولی بسری یا دیں تا زہ ہوجائیں اور ہوتی دہیں۔ اقبال کے ہاں پی خصوصیت مافظے میں بحولی بسری یا دیں تا زہ ہوجائیں اور ہوتی دہیں۔ اقبال کے ہاں پی خصوصیت

امبال اورازت ۲ م ۱

بدرج اتم موجد برکر وہ ایمائی افرسے ہماری نظروں کے مامنے بے پایانی کی جملکیاں دکھا دیتا ہو۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہوکہ اپنی تقدیر کو اپنی شخصیت کے آئینہ میں بے جاب دیکے اور اپنے بمولے ہوئے خواب کی تعبیر الماش کرے ہ

انردوز كارؤيش ندانم جزاي قدر فرابم نيادر فتر وتجيرم آرزوست

وه این بمولے بورے خواب کی تعبیرایسے دل کش ادر پرامسرار طریقے پر بیان کرتا ہم ادر اسی ضمن میں وہ اور بہت سی باتیں ا شاروں اشاروں میں کم جا آ ہو کہ آدی کا بی جا بہتا ہو کہ آدی کا بی جا بہتا ہو کہ در بیدار ہونا ہو کہ دس سنے جائے ۔ خواب کو سلیقہ سے بیان کر سے کے لیے انسان کو انتہا درج بیدار ہونا چاہیے اورخصوصاً بھو لے ہوئے خواب کو بیان کرتا ہرکس و ناکس کا کام نہیں یجو لے جو اب کو بیان کرتا ہرکس و ناکس کا کام نہیں یجو اس بی ایک خواب کی بیر کوشش کمی قدر لطیف اور شاعوار کوشش ہو اس بی ایک زیر دست اکد کم سے کی دور کی حرکت اپنی پوری توت کے ساتھ ظاہر چوتی ہو دوا ہے اسلوب کی دو مانیت اور در مزیرت کی طرف اس طرح اشارہ کرتا ہی ہے۔

حرمت با ابل زمیں دندا مذکفت حوروجنت دابت و بتخالا گفت شعلها درموج دودش دیده ام دمزیت کی مبرترین تعریف اقبال کے اس شعر بی ہوجس پرخوداس سے اپنے آرٹ میں عمل کیا ہی:۔

برہزیرف گفتن کمسال محویائی است حدیثِ خلوتیاں جز بردمز وایا نبیت

جد دمزیت ده اسلوب بیان بوجی ش انبادخیالات کواصل حالت بین بیش کرساند کی بجائے اشادوں کے ذمیعے افکا میں بیش کرسان کے بجائے اشادوں کے ذمیعے افکا مرکبیا جائے۔ دمزیت Sambolism کی ادبی تحریک کوفران بیں آنبیویں صدی کے او اخری خاص طور پر فردن حاصل ہوا۔ س تحریک کے علیرواد کا ایک شاورد و ان بیت دونوں وجانوں کے خلاف تھے۔ دین بو المالی ، بال در دونوں وجانوں کے خلاف تھے۔ دین بو المالی ، بال در دونوں میں بال دلیری اس کا مب سے برا اللہ اوردی اس کا مسابق تھی۔ موجود و او بوس میں بال دلیری اس کا مب سے برا اللہ دونوں میں بال دلیری اس کا مسابق تھی۔ موجود و او بیوں میں بال دلیری اس کا مب سے برا اللہ میں دونوں میں باللہ ب

اس مفهون کو دومسری جگراس طرح ظام کیا ہی:۔ فلسفه و تناعری اور حقیقت ہو کیا حرن تمناجے کم پزسکیں روبرو ادب اورآرت کی ایک قسم وه برجس می شخیل اور مبذبات کا زور مهوتا مراور ایک وه ېرىس مىر طويلى فن اور ظاہرى شكى كازيا دە خيال موظرىتا بىر- بالىموم اول الذكر خليقى اور <sup>ش</sup>انی الذکرروایتی نوعیت رکھتے ہیں ۔سفریی اوب اور آرٹ کی <sup>ت</sup>اریخ میں ا<sup>ن</sup> دو نوں رجھا نوب کورومانی اور کلاسکی کی اصطلاحوں سے تجبیر کرے ہیں۔اقبال کے ہاں ان دونوں میلانات كامة زاج موجود ہر اس سے قديم اور روايتي اسلوب بيان كوكلية ترك نبيس كيا بلك اس پرائے اور فرسودہ ڈھانیجیس زندگی کا جوش اور ولول پیداکردیا۔اس سے نہات خوبی ت برائے فی طریق کارکواپنے جذبات تخیل کی ترجمانی کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کے ہاں نفطوں کی مناسبت ، موڑونیت اور ضبط بھی ہواور خیل کی جولانی کے لیے زبان و محاور ک بے قید آزادی بی کاکی مسلک کے مطابق انسانی فطرت متعین ہی صون نظم و ترتیب اورسقرم دوایات کی پابندی سے ارشط کوئی دلپذیر چیز پیداکرسکتا ہواس سلک کے مای کہتے ہیں کو غیر محدودیت اور بلند پروازی کے عناصر آرٹ مے لیے مہلک ہیں۔ ان

کے نروریک اسانی زندگی کے امکانات مجی محدود ہیں۔ رو مانیت کے ادبی صلک کا حامی زندگی کے روحانی اور وجدانی عضر کو مادی

مای بر برگی مظالی فاعری اس طرف برد دیده کشاه داشتند ال می کسید کهیں برنگ موج د بو-استحريك لاب نباب محالمنا رومسكه المياشويس موجا واكرا-

خته آید در مدیث دیگران نوترآن إخدك مستر الحواب

مال ساي موال المراكز المين المراكز الم بتی نیس ہو ادہ وساعز کے بغیر

をからず 自告日 とれ ده دوسری مِلْکُینای:-

محم انست که ره جزیرانارت مزرود

المع مرا المعلقة والما والدو

ادر جوانی صفرید فوقیت دیتا ہے۔ اس کے زویک جذب اور عل برنبت خالص فارکے قابل ترجيم بير روه آرث كي خليق مي بيان اورا عدوويت كتعور سي كام بيتاس ليه كروه زندگی کوبے پایاں اور براز مکنات تصورکر اہر- زندگی کاکوئ مطرطی طور بر سیشے لیے کمل نہیں ۔چو تک موجودہ حقیقت کا دائرہ اس کے جولائے ل کے لیے تنگ ہوتا ہواس واسط وہ اپنیمینی دنیا پیداکرلیتا ہے جہاں اس کا ذوق تنیل سامان تکین بہم پنچا سکے ۔ اس سلک کامای شاعرى كايى تى سجمتا بوكدوه تجريدى تخيل كوخار جى شكل دىداوراب ننس گرم سے اس كو جان دار بنادے ۔ دوجن مائل حیات کے تعلی تخیل کی میٹی جاگتی تعویری ہماری نظروں ے سامنے پین کرتا ہو وہ درامس بیلاس کے ذہن میں ایک ذیر وحقیقت کے طور پر عرصے سے موجو دیتھے۔انسانی ذہن ج بجائے خود محدود ہرتخیل کے ذریعے غیرمحدود اور بے پایاں تعودات كتخيق كرمكتابي آدشش كانغس كم كيفيات شودى كى مادى منتشرة وتول كواپنى تخصیبت کی وصدت عطاکرتا ہو۔اگراس میں نفس کرم نہیں تو چرکھ بھی نہیں • والطبیعی اکلاسی ادیب ادب مسطود ترتیب کوانتها درجرانمیت دیناتها واس کے بغیرس آرا کو کمل نہیں تعبورکرتا۔ اس سے ایک دفعہ اپنے زماسے کی سشسہور المیہ اواکادیمین نمل واپیش کی اداکاری کود بی کرکهاتماکه وه بهت فیرجذ باتی تسم کی ہو-ميدموزل ديومين المناجب يرتنقيد سنى تووالشيرس فشكايتا كهاكر أب جس لب وكبجركي جهس توقع ركمة مي اس كي ضرورى بوكرانان كعبم بس شيطان بود والفرك جاب دیاکہ اس میں کیا فک ہوکہ ہرآرٹ میں کمال پیداکرے کے لیے ضروری ہوک ارشٹ کے جبم بی تنبیطان ہو"۔ والٹیرک اس سے برموادشی کر بتخلیقی آرہے جذبے تحت وجودیں اُٹاہوم – اقبال بھی اسپنے اَدٹ کی میں نشانی بتاتا ہوکہ اس میں نفس

ئ دالٹیرے نہایت تعلیف اور لینی بات کی ہو۔ توطان سے اس کی مرادانسان کے وہ صفات دوازم ہی بیٹی مضمون ہمنو اسما

ارم کی آمیزش برجودوسروں کے اسنبیں:-

من آل جہان نیالم کر نطسہ دت اذلی جہاں ببل دگل راشکت وساخت مرا نفس بربین گدازم کہ طسبا ٹرحرمم تواں زگری آواز من ثناخت مرا

مشرق کے شعراسے اقبال کو یہ شکایت ہوکدان کے سنریں نفس گرم اورخنش آرزوکی کی ہی۔ این نظم ا شاع " یں وہ کہنا ہی :-

اشرق کے نیتاں ہی ہم مختاج نفس کے شاعرت سینے میں نفس ہوکہ نہیں ہم شاعرت سینے میں نفس ہوکہ نہیں ہم شیشے کی صراحی ہوکہ مٹی کا سبو ہو شمشیر کے مانند ہو تیزی میں تری می مراحظ شور شکی برت مجلی اللہ کرے مرحلۂ شوق نہ ہو طح

، و انیت پندا رشد کی ایک بری خصوصیت یه برکه وه جد بات تخیل کے ساتھ

بغيهنمون مسوهما

جن کا اظهار مختصف مدبات کی تمکن میں ہوتا ہو۔ اس کے کہنے سے ایک ہزاد سال قبل صفرت دسول اکرم فرما چکے تھے۔
العا اشتیطان بہج ہی عن الاسان مبح ہی الدھ انتیطان انسان کے اغد اسی طرح کر دش کرتا ہو صیبے خون کر دش
العا اشتیطان بہج ہی عن الاسان مبح ہی الدھ انتیان ہی ہوجوانسان کی مگ مگ اورش ش میں نشتر لیے کچو کے
مشاجیر تا ہو۔ درامس نشیطان سے مراد مبذبات کی تحلیمی قرت ہوجی کو بیدھی داہ پر ڈالنے کی کوشش خرب و اخلان کرتے ہیں۔ افسی جذبات سے زع کی کے مفاصد بھی بیدا ہوئے ہی اورانھیں کی حوالت انسانی میرت اپنے سواج
کمال تک ہمنے ہی ہو بغیران سے زع کی کے مفاصد بھی بیدا ہوئے ہی اورانھیں کی حوالت انسانی میرت اپنے سواج کا جمن
انھیں کی جوان سے درائی اوران طرف جذب سے طالی ہو و اخیر شیخی اور معنوعی ہی۔

اورون کا ہی پیام ادر میرا پیام اور ہر

عنی کے درو مند کا طرز کلام اور ہی

طائر ذیردام کے نلے توس چکے ہوتم

یے بھی سنوکر نال طائر بام اور ہی

بعن اوقات دوانیت پند ارشطی بے راہ دوی اور بے فاعد کی اعتدال سے
تجا وزکر جاتی ہوئیک اقبال اپنے کلام میں نظم و منبظ کو بھی ہاتھ سے نہیں جلا دیا۔ اس لے
بھی گوئے کی طرح اپنے آرٹ میں حقیقت پندی اور عینیت ، رومانیت اور کلاسکیت کا امترا
پیداکرلیا ہے۔ وہ زبان وادب کے مسلم قواعد سے کبی گوئے ہیں کرتا۔ ورحقیقت اقبال
کی شخصیت اس قدر ہمر گیر ہوکہ بس بڑنگ ہی سے اپ کوئ اوبی لیبل لگا سکتے ہیں جس طرح
اس کے فلم فریم عینیت اور معروضیت دونوں کے عناصر موجود ہیں اسی طرح اس کے

ار الله مير مجى مختلف وحارب آكر ل كن بي خيس س ابنى ذبنى توت سے ليك كراميا ہو-بائے مختلف میلانوں کے تعناد کے اس کے اس بیں ایک قسم کی تعلیف ہم آ مگی اور وحدت نظراتي برس كووه ايخ مضوص اخازين ظامركرا بورد اصل اشاني تجربه خالص موضوع جوتا براور مانص معروض بلكاس بي بهيشه دونون كي آميزش موعود ربتي بوركائنات فطرت ادرانانی انا رخودی ،آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایے گئے بوے بی کرانھیں علىدەنبىركياماسكتار شاع بى ابدرونى تجريات وكيفيات كوزبان سك دريع بيان ئرسے پرمجبور ہم جوایک معروضی اور سکانی جیز ہی ۔ شاعرا پینے اندرونی میڈب سے اس بمرقابو ياً بر- فاعوانه اظهاراس اعتبارك نغرنطرت بريايون كييك كنفس اساني اس طور برخادى مزاحمستنيكودوركرتا اورموجودات فهغيه كوضعين كرتابى سأتنس اوراكث كى برصدافت زبابن کی مختلج ہوتی ہو۔صداقت میداقت اس وقت بنتی ہرجیب و معرض بیان میں آسکے بشاع ابينه الغاظست كائنات مدكر كشلق الإنافقط نفاظا بركرتا بيجواس كى اناكاجرز وجوتابي او بس کی بدولت وه اینے آرٹ کو تحصوص شکل و صورت عطاکرتا ہو۔ اس کا آرٹ اگر حیبہ زندگی سے الگ نہیں ہوتائیکن اس کی مخصوص تکل پیول کی پینکھ ٹریوں سے مثل ہوتی ہی جو امل بی بتیاں ہوتی ہیں لیکن خاص مقصد کی تحیل کے لیے مخصوص شکل وصورت اختیار كرليتى بي فامرى اورطى نظرواك كواس بى وحوكا بوسكتا بوليكن حقيقت بين نظاه س اصليت نهير چيپ مكتى ميزان د بعض اوقات وه شاعر حقيقت سے زياده قريب مواہر جو رمز دکنا یہ کے ذریعے ایپ اندرونی تجربے کو طاہر کرتا ہی بنست اس کے ہومحض خارجی فطرت کی بربہونقل کوحقیقت تگادی کا کمال بھتا ہو۔

ا تبال کے طرز اوا یں آ زادی استی اور جذب ایسے سلے ہوستے ہیں کہ ان ان اس کے کلام کوس کر دجد کرسے لگت ہی۔ وہ اپن شعبیت کا اظہار لفظ ہ قلند' سے کڑا ہی س سے برامد کردد انیت بندی کے اظہار کے لیے خالباً اور کوئی دومرالفظ نیس دو آیت امبال اورارث

خش آگئ ہی جہان کو تلندری میری وگرنہ شعر مراکیا ہی شاعری کیا ہی

ایک جگراس سے ان چیز وں کوگنایا ہرجو وہ بطور تحفیز م شوق بینی زندگی مے لیے لایا ہے۔ یرسب چیزیں رمزیت، ور رومانیت کی جان ہیں ا۔

> آ نچ من در برم شوق آدرده ام دانی کرمپیت کیسچن گل ، یک نیتان الدیک خما نه می

احرّاز کرے ورنداس کا آدش حقیقت سے دور موجائے گا اس سے کون انکادکر مکتابرکر
بعض اوقات حقیقت موجود و محسوس سے زیادہ وہ خواج تیقی ہوتا ہوجاس میں تبدیلی اور
تغیر پیدا کرنا جا ہتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک معیار مصنوعی کمال بینی کا ہو۔ آرٹسٹ مذتو
اینے ذاتی میلانات کے مطابق مظاہر نظرت کا مشاہدہ کرتا ہوا در نظاری حقایق کی مصنوی
خصوصیات کے لی اظریت این ذہنی اور تخیلی پکروں کی تشکیل کرتا ہو بلکر محض اسمی قوا عدے
بوجب اپنامعیار فن و کمال منین کرتا ہی اس قسم کا آرط جھوٹا، نقلی، ورغیر حقیقی موتا ہی بھات

اقبال ككيركم اس كے اندروني وجدان كاعكس بوتے يہي بيكن وہ اسي تخيل کی دنیایں ایسا گمنہیں ہوجا تاکر حقیقی اور اسلی دنیا کے مظاہراس کے لیے موجود مرہیں۔ اس کے کیرکٹراس کے تصورحیات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ سیلے وہ ان کی تصویر اپنے آئید الفس پی دیجتا ہواور بھراسے دومسرول کود کھا گاہو۔ وہ ان کی معنوی خصوصیات اجا گرکرسنے کے ساتھ اپنے ذاتی میلانات کو بھی اٹناروں اٹنا روں میں بیان کردیتا ہو۔ وہ اپنے آرط کے ذریعے احساس حیات کواپنے اور دوسروں کے لیے زیادہ تندید، گہزا اور معنی خیز بنادیتا ہے۔ وہ تناعری کے ذریعے زندگی سے گریز کاکام نہیں لیتنا بلک زندگی کے انحفاف کا راس کے طرز بیان میں ہوش وجذبر کی باطنی گہرائ ہو۔ اس کی شاعری کی ضعومیت یہ ہو کہ وہ معن زندگی کے مالات بیان کرنے براکتفانہیں کرتا بلکدان کی توجیہ بھی بیش کرتا ہو اس کے آرم کاکمال اس میں ہرکہ وہ اپنے تعضی اور ذاتی احساس کونہایت خوبی سے عام اور عالمگیر بنادیتا سراور ای طلبم الفاظد سامعین برایا اثر بیداکرتا محکه وه زندگی کو برنبت پہلے کے بہتر شیھے تگیں۔ وہ زندگی کے کسی مظہر کو حقیر نہیں ہجتا اس سے کہ اسے معلوم ہوکہ ان کی کنہ تک پہنچے کے لیے انسانی ذہن کوکتنی سی وجد کرنی فرق ہو یہ مختلف مظاہر جات جب ہی کے دل کے تاروں کوچیوٹرتے ہیں تورہ اپنے احساس کو

شعركا جامد بهباديتا سير

آرشط اس وقت تك اين تطيف تعورات كودومرون يك نتقل نبي كرمكتا ، حب تك كرو النيس موز ول لباس مربينات اوراداب من اورطريق كاركا إورالإرالحاظ ر مکھے۔اس کااحاس جاہے کتنا گہراا ورشدیداوراس کاتخیل جاہے کتناہی بلمد کمیوں مر ہولیکن اثراً فرینی کے لیے آواب فن کے پورے لوازمات برتناضروری ہو خطامری کلام کی نفاست خور جذبات و تخیل کی باکیزگی بردالات کرتی ہو۔ شاع کواینے لفظوں کے اتر کا الميك مليك اندازه بوناياب يسفظون من اثراس وقت بيدا بوتا برجب تناعركتاب یں پر می جوی یاسنی سائی بانوں مے سجائے اپنی ذندگی کی تینی واروان کا اظہار کرے اگر اس مين صلوم نهيس تووه لفظون كا چائي كيسائى دل نواز ترنم كيون مذ پيداكر اورخيل كا چاہیےکیساہی نظافروز بری منازکیوں ۔ نعمپرکرے ۱۰س کی اَ وازکھوکھی ،مصنوعی ا ورہے انر رسے گی۔ وه آوازالیے تعمل کی بوگی جس کی دوح اندرسے خالی ہو۔ برخلاف اس محجس آرٹسٹسٹے دندگی کے مقیقی تجربات پراہنے تخیل کی بناد کھی ہووہ اپنی بہلی آواز ہیں ولوں پر قابو بالے گا۔ اس کے کلام میں بیام ابدیت بنہاں ہوگا جواس کی شخصیت کی طرح انٹ موگا۔ نیکن برانز آ فرینیاس دتت تک مکن نہیں جب تک کر آرٹسٹ کو اسٹے فنی طریق کا دیروری فدرت ماصل مز بور صرور برك حقيقى احساس اور لمنتخيل الفاظ كى جوخارجى تبازيب نن کرے وہ اس کے شایان شان مو ۔ اگر شاعر کو منی طریق کار بر قدرت ماصل نہیں توباوجود تخیل کی بلندی کے اس کی باتیں اکھڑی اکھڑی چوں گی اور وہ کمبی سامع پر اٹر پیدا نہ کرسے گا۔اٹرا فرینی کے لیے موضوع سے بھی زیادہ اہمیست طرزاداکو ماصل ہی۔شاحر كوجوكهنا بوده بلاشبهم بوليكن اس سے بھى زياده اہم يہ بوكر وه اپنى بات كس طرح كهتابر - طرز اداكا انحصار كلية شاعرك شخصيت برجوتا برحس كى بدولت كلام بى غيرسعولى قرت اور تأزگی پیدای جانکتی ہو۔

منت اب ہم اقبال کے چذف اوار موضوعوں کا تجزیہ پیش کرتے ہیں جن میں اس سے مدہ آ کلاسکیت اور زمزیت کے ادبی سکلوں کا بڑی خوبی سے استزاج کیا ہم سیمی وجر ہر کم اس کے تخیل میں خیر معولی قوت ، وسعت اور بلندی پیدا ہوگئی ہی -

اقبال من ابن نعلم سخر فطرت مي ميلادادم اور الكار البيس كاتعد بيان كيابر تيطان كاكيركم ايك خالص دومان كيركم الراس كي داستان أرش كا ايك زبردست الميه (Tragedy) بر- اليه كى روح يه بركمي تخصيت كى اندروني شكش ايك ناگزير حقیقت ہوجی سے مفر کمکن نہیں ۔ پرشخصیت کسی مقصد سکے لیے جدد جہد میں اپنی جا كوبتلاك الم كمتى بوليكن ؛ وجود بركوت ش ك مقصود حاصل نبي بواكبى نطرت اورکہیں تعدیراس کی راہ میں مزاحم ہوتے ہیں-المیدے موضوع کی سرت میں جومنا محرك عل بوتے بي وه اس كى خلفت كے ساتھ اسيے وابست بوق بي كم ان کی شکش سے میں چھارانہیں س سکت بہ جبرا یہ تقدیری عنصرالمیہ کی جان ہو۔ یہ جبرد تقدیراس قانون نطرت کے تابع ہوٹتے ہی جس کے تحت المیر کے ہیروکی مکش اوراینے مقدر کو بدلنے کی سی وجدد- المیرکے بیروک شخصیت کے ساتھ عالمگیرولمچیی کا افہارکیا جا آ ہواس واسطے کراس کی طبیعت کے عناصرسب انسانوں میں کم وبیش شترک یا ئے مانے ہیں۔ تبیعان کاکیرکٹر بھی اسی فوعیت کا ہی ملٹن نے فروس گم شدہ یں اور گوسے سے " فاوسٹ "یں ٹیطان کے کیرکٹر کواسی اندازیں پیش کیا ہو۔ اتبال سے بی ٹیطان کے کیرکیڑ کے تعلق مخلف جگہ نہایت کطیف اٹارے کیے ہی ۔ اس کے نزد کیس ٹیفان نو دی النت پرتی اور خانع عقل کا ایک پیکرمجم ہرجوکسی قسم کے ضبط واکین کو تبول کرسانے انکارکرا ہے۔ اس کی دورح مجست اور عقیدت سے کیس ماری پوجس کے بغیرخودی گرگشت داہ رہتی ہو۔ وہ انکار اورنفی کی روح ہو۔ امنطرا اور لذت پرتی اس کے خمیریں ہیں عشرت حیات اور قوت عل کے تانے باتے ہ

اس کی قبائے زندگی بنی ہے۔ ورندگی کی جست اور حل کا دولراسی کے دین منت ہیں۔ اس کی کو اہی یہ ہرکر ضبط و ترتیب کے ساتھ اپنی شخصیت کو بنتے سرے سے فلین کرنے کے جائے اس لا یک جل فراور غیرا طلاقی ذہنی زندگی کو ترجیح دی۔ نتیج یہ جواکہ دو زندگی کی اقد ار میں توازن اور ہم آ ہنگی سے ہیشہ کے لیے جورم ہوگیا۔ انسانی خودی میں مجی شیطانی عقم موجود ہوتا ہی۔ انسانی خودی میں مجی شیطانی عقم مارکے ہوجس کے اور چیور کا فیر نہیں۔ اس میں نیکی اور بدی دو نوں عناصر و پشید ہیں۔ فیرطان بدی کا لاشوری عنصر ہوجو حرکت اور تخلیق کی قوت کا خزانہ ہو۔ اس کی فطرت کا شیطان بدی کا لاشوری عنصر ہوجو حرکت اور تخلیق کی قوت کا خزانہ ہو۔ اس کی فطرت کا شیطان بدی کا لاشوری عنصر ہوجو حرکت اور تخلیق کی قوت کا خزانہ ہو۔ اس کی فطرت کا جو۔ وہ نہ ہم ب واخلاق کا اس لیے مخالف ہو کہ یہ دو نوں انسانوں کی زندگی میں نظم وضبط ہید اکر ناچا ہے۔ اس بی نظم ان جی ایموں جور صف ہوجائے۔ اسے بر معرک ایک ہوگا کہ کو کی اسٹے مقدر کے ہا تھوں جور صف ہوجائے۔

اقبال نے "تسخیر فطرت" میں اس طرف اشارہ کیا ہوکہ جب ذات باری سے خیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجد ، کم تو اس سے صاف انکار کردیا اور جواب دیا کہ جھے بھی کیا دوسرے فرشتوں کی طرح بحولا بھالا ، خوری نا آشنا سجھا ہوکہ میں خاک کے بینے کے آگے اپنا سرنیا زخم کروں میں خوداس سے دفضل ہوں میری وجہ سے زندگی کی مادی روفی اور ہنگامہ زائیاں قایم ہیں۔ وہ ذات باری کو پوس خطاب کرتا ہج :-

اوبه نهاداست خاک من به نزاداً ذرم من به دو صرمرم من به غوتندم سوزم و سازے دہم، اتش مینا کرم تا زغبار کہن ، بہیکر نو آ ورم

نوری نادان نیم اسجده بآدم برم می نید از سوزین خون رگ کا بنات رابطهٔ سالمات امنا بطهٔ امهات ساخته خویش و اورشکنم ریز ریز عاں بجہاں اندرم <sup>،</sup> زندگی معنم نو به سکون ره زنیهی به نیش رهبرم زاد در آغوش تو ، بیرشود دربرم

پکر انجم ز تو ، گردش انجم ذمی بوب بدن جال دسی شور بجال سی دیم آدم خاکی نهاد وول نظرو کم سواد

اب شیطان آدم کو ببشت می ببکا آادر به بلی پرٔ حاتا برکرتیری یه سکون کی زندگی کس قدربے سوز ، بے رنگ اور بے کیف ہوجب تک تودل میں سوز وہل نیس بید اکرے گااس دفت تک تواس قدبل زہوگاکہ زندگی کا اصل بطف اٹھائے بہرے ساتھ آ بیں تھے ایک نئی دنیائی سیرکزاؤں اورتجہ کوموز وساز زندگی سے آشناکروں۔

زندگیٔ سوزوساز به ز سکون دوام 💎 فاخته شاہیں شود از تیش زمیر دام بیج نیا ید ز توغیسه سجود نیاز <u>خیز چو سرو بلند</u>ا ای بعمل نرم گام كوثرو تسنيم رد از تو نث طاعل مستكير زيبنائ تأك با دهُ أكينه فام خیز کر بنا کیت ملکت تازه چشم جهان بین کشا ، بهرتماشاخرام

تو يه تناسى منوز شوق بميرد زوسل المهميت حيات دوام ۽ سوختن ناتمام

ادم شیطان کے کہنے میں آگیااور اس برعل کیا۔جنت سے نکل کرخاک دال تیرہ کی سیرکی تو زندگی کے سوزو تورش میں فیرمعونی لذت محسوس کی جسسے اب تک وہ ناآ شا تھا۔اس کے دل میں آرزو کی کے پیدا ہوی ۔ بہلی سی وواند صادص عقیدت بھی باتی نہیں دہی بلکاب ہرچیز کو سجھنے کی کوشش کرسے نگاراس کا یقین شبہیں تبدیل ہوگیا۔اب جب تک وواسیے ذہن کوتسکین نردے لے اس وقت تک جین سے نہیں بیٹے اس مضمون کواداکرے کے شاعرفر اُاپی نظم کی بحربدل دیتا ہے سے آزادی اوركفتكى كا المبارموتا بي - آدم ابن بنى زندكى كاحال اس وارح مزه ف ي كربيان كرتا بير-چر خوش است زندگی دا بمدموز وسازکردن

دل کوه و دشت وصحراب دے گداز کردن

قفس درےکشادن بہ فغل*ے گلتا سے* رہ<sup>ن</sup> آسماں نوردن برمسستارہ رازکردن

بكداز إے پنہاں، باناز إے پيدا

نظرے اوا تناسے برحریم ناز کرون

هم موز ناتسام بمسه درد آرزدیم بگال دیم یقیل را کرست، پیجو یم

یرنظم ہراعتبارے کمل ہی مضون کے اُتار پڑھا و درطالب کی منابت سے وزن و بحریں نہایت خوبی سے تبدیلی گئی ہو۔ نیکی اور بدی کے ازلی محاربہ کے دونوں ہیں وائی بطان کی نفسی کیفیات کو اس سے زیادہ نطیف اوردل کش اندائیں ظاہر کرنامکن نہ تھا۔ اس نظم کا آخری میں یہ ہوکہ اُدم حضور باری ہیں عذرگناہ پنی کرما ہو۔ کرنامکن نہ تھا۔ اس نظم کا آخری میں یہ ہوکہ اُدم حضور باری ہیں عذرگناہ پنی کرما ہو۔ وہ کہتا ہوکہ اگرچہ بھوست فروگز اشت ہوئی لیکن اس کوکیاکروں کر بغیر تبیطان کے فسوں کا عزہ چکھے ہوئے فود میری ان انیت کمل نہیں ہوئی ۔ انسان کا مل جب تیکی خودی کر لیت اس کو تو وہ اس قابل ہوسکتا ہو کہ باوجود وساوس فیطانی کے اقدار جیات کی فیل کر سکے ۔ انسان کی میمی صلاحیت اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دلاتی اور زندگی کے فیطانی خصر براس کو قابو بخشی ہو۔ اُدم کہتا ہی۔

از غلطم در گزر عسندر گنامیم پذیر جز: بکنند نیاز ناز نه گردد امیر بستن زنار او بو و مرا نا گزینر گرچ فسونش مرا برد زراه صواب رام گر دو جهان تا نه فسونش خوریم تا نتود از آه گرم این بت سنگین گداز

عقل بدام اً وردنطرت جالاک ۱۱ اهر من شعله زاد سجده کندخلک دا " بال جریل" بی شاعرسے پرمنظر بیان کیا ہم کرجب ادم بہشت سے نتکلے کے توروح ارضی نے ان کا استقبال کیا اود انھیں لیا گائٹرے تیفے میں مب کھے ہج ترا نے ترب رہے نہا کا تکینہ ہوجی میں تو اپنی او ائیں ویکھ سکتا ہو ترب میں تیرے تعرف میں یہ بادل یر کھٹ ئیں یہ گفٹ ئیں یہ گفٹ ئیں یہ گفت کی ہے تا کہ اخلاک یہ خاکوشسی فغائیں یہ کوہ یہ صوا یہ سسمندر یہ ہوائیں یہ کوہ یہ صوا یہ سسمندر یہ ہوائیں تعمیل پیش نظری تو فرشتوں کی اوائیں ہے تا کین ایام میں آج دینی ادائیں ہے تا کین ادائیں ہے گا زبار تیری آٹھوں کے اثنا دے کہ سیمے کا زبار تیری آٹھوں کے اثنا دے کہ کے دورے گردوں کے تالی میں آج کی میں کے تیجے دورے گردوں کے تالی میں آبے کی اوران کے تالی میں کے تیجے دورے گردوں کے تالی میں آب

نا پید ترے بحر تغیل کے کنارے

پنچیں کے فلک یک تری آبوں کے سارے

تعمير تودي كوا ترأه رما ديكم علا

Class holto

"بل جریل" یں جبول اور الجیس کا مکالم نہایت ولچب ہو جبریل ا بین ہمدم دیر یہ نہ دریافت کرتے ہیں کہ ذرائچہ جہاں دنگ و ہو کا حال ہیں تو تباؤر تنبطان جواب دیتا ہو کہ جہاں جارت ہو ہے ہیں کہ ذرائچہ جہاں دنگ و ہو کہ حال ہیں تو تباؤر تنبطان ہیں کر کیا اس کا امکان نہیں کہ تو بھر ذات باری میں قرب حاصل کرلے۔ اگر تواب افعال سے باز آ جائے تو مکن ہم بھر تحد کو تیرا پرانام تبریل جلئے ۔ یہن کو تیما ماس کی خوشی اور مکون میر میں اب افلاک پر آگر کیا کروں گا۔ وہاں میراول نہیں سکے گا۔ وہاں کی خوشی اور مکون میر کیا ہے اجرین ہوجائیں گے ۔ افلاک پر جہان دنگ وہو کی سی ہما ہمی اور شورش کہاں ؟ جب جبریل سے نیہ باتیں نیں قولوں کہ افکار تیری سرشت معلوم ہوتی ہو۔ اس کی وجر حب جبریل سے نیہ باتیں نیں قولوں کہ افکار تیری سرشت معلوم ہوتی ہو۔ اس کی وجر حب جبریل سے نیہ باتیں نیں قولوں کہ افکار تیری سرشت معلوم ہوتی ہو۔ اس کی وجر سے توسے فرشتوں کی ہے عزتی کرائی چٹم بیزواں میں اب ان کی خاک آبرورہی ۔ اس پر

خیطان سے جواب دیاک میری جرائت رندا نرسے کا تناسی، ذوق نمو پیدا ہوا- تیراکیا ہوا تو توفقط سامل پر کھوا تا تا دیکا کرتا ہو۔ توخیر و تسرکی جنگ کو دورسے و کیتنا ہوا درس اس میں تبریک ہوکر طوفانوں کے طابعے کھا آ ہوں۔ میری بدولت آکم کے قصے میں رنگینی پیدا ہوئی ورن وہ بڑاہی خنک اور بے لطعت قصر تھا:۔

ہومری جرات سے مشت خاک میں ذوق انو میرے فقنے جامئے عقل وخرد کا تار و پو ہ دیکھتا ہی تو فقط سامل سے رزم خبروشر کو ل کی کون طوفاں کے طابح کھار ا ہویں کہ تو ؟ خضر بھی ہے دست و باالیاس بھی ہے دست و پا خضر بھی ہے دست و باالیاس بھی ہے دست و پا کا گرکھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے قعمہ آدم کو رنگیں کر گیسا کس کا ابہو قعمہ آدم کو رنگیں کر گیسا کس کا ابہو

"جادید نامہ" میں اقبال سے " فلک قر "کی سرکامال تھاہی وہ کہتا ہی کہ جب وہ اور کا استحاری اور کا استحاری اور کا دور کے دور کا دور کے دور

سر چه از محکم و پاینده نناسی گزرد کوه و محرا و برو بحرکران چیز سنیت از خود اندیش وازی بادیه ترسال مگزر

كه تومهى و وجود دوجهان چيزے نيست

ذرا آگے بڑھا تو تا عرکی ملاقات ایک زن رقاصہ سے ہوئ جس نے گوتم کے ہاتھ بر تو ہرکی تھی۔ اس کے لہج سے صان سلوم ہوتا ہو کہ وہ فلک قمر کی خموشی اور سکون سے تنگ آگئی ہو۔ شاعراب فوراً گوتم کے سنجیدہ لہج کو ہدل دیتا ہوا ور نہایت ننگفتہ بحریس رقاصہ کا حال دل ایکتا ہو۔ ایسا سعلوم ہوتا ہو کہ مرافظ ہورکت اور رقعس کی حالت میں ہو۔ رقاصہ یوں گی: ہوتی ہو:۔۔

فرصت کشکش مده این دل بقیرار را یک دو تکن زیاده کن گیسوت تا بدار را از تو درون سیندام برت مجلی که من بامه و دهر داده ام تلمی انتظار را ذوق حضور درجهان ویم صنم گری نهاد عثق فریب می دید مبان امیدوار را

ایساسعلوم ہوتا ہو کہ اس کے ول میں بھولی بسری یادیں چنکیاں نے دہی ہیں۔اقبال سے دہی ہیں۔اقبال کے دمنی میں اقبال سے دمنیت کا کمال ان اشعادی ظاہر کیا ہو۔ یہ رقاصہ در اصل ڈیدگی کی حرکت اور ہم آ ہنگی کا پیکر جم ہو۔ فلک قرکے وائی سکون سے اس کا دل آ مجاہ ہوگیا اور اس کی فطرت موزوشونش

اقبال اورآزت

کی مقتمنی ہوجس کاوہاں کوئی سامان نہیں۔ شاعرکی نکتہ رس آنکواس کے سلیف مذبات و کیفیات یک بہنچ ماتی اور ایپ موضوع کے تاثر انگیز پہلو کو نہایت خوبصورتی سے اماگر کردیتی ہو۔ رقاصہ کہتی ہو۔

> تا بفراغ خاطرے نغری تازهٔ زنم باز به مرغزار ده طب نر مرغزار را طبع بلند دادهٔ بند زبائ من کشائ تابه پلاس تو دہم خلعت ضهریار را تبیشه اگر به نگ ذوایں چرمقام گفتگو است

عشق بدوش می کشدای مبمر کومسار را

اگرفر ہادیے خیریں کی خاطر میشہ ہے بہاڑیں نہر کھودنی جاہی تو یہ کون سی تعجب کی ہات ہو۔ رقاصہ کہتی ہوکھ عنتی میں تووہ قوت ہوکہ تیشہ چلانے کی ضرورت ہی نے پڑے اورا دی اسیے کوہاروں کو اپنے دوش پر اٹھائے بھرے 4 تعجب اس پر ہوکہ جب بغیر تیشہ کے بھی وہ اپنا مقعد ماصل کرسکتا تھا تو بھراس سے تیشہ کیوں اٹھا یا۔ اس نظم کا ہرشعر موسیقی میں رچا ہواا ور رقع کے لیے موزوں ہو۔ نرصرف رقعی بلکہ نیرت کے لیے بھی یہ اضحار نہایت خوبی سے استعال

+ خالب کہتا ہوکہ فرہاد کوجان وسینے لیے تیف کی خرورت پڑی یہ اس مبعب سے تفاکروہ "مرکنند خار دموم" تھا ور زمام طریقے سے مرسانسے اجتماب کرتا ہ

شندہ کہ بائش نسوخت اہاہم ہم بین کرسے خرود تعلی تواغم موخت خصرت اہراہم کے متعلق تو تم سے ساجھ لیکن میری حالت تم اپنی آ تھوں سے دیکھ سکتے ہو جندیدہ ا دور ، بین کا نقابل کتنا دل پذیر ہو۔ کے باسکتے ہیں۔ بلاخت کام کے ایے نوٹ دومرے شعرائے ہاں شکل ہی سے دستیاب ہوں گے " بندزیائے من کشائے "کامٹر ارقاصہ کی زبان کس قدرسر توں اور آر ڈوؤں کو اینے اندر بہاں رکھتا ہو۔ مطعت یہ ہوکر شامر کے ہاتھ سے حقیقت کا دامن کہیں نہیں چوطمتا اگرچہ وہ رمز و ایماکی زبان سے مب کچھ کہتا ہو۔

اقبال ہے " بیام شرق" میں ایک اور نہایت دل چپ دو انی ہوخوع برجے آذائی کی ہو۔ اس ہے " حوراور شاع سے عوان سے ایک نظم المانوی شاع گوئے گی اسی ہوخوع کی نظم کے جواب میں بھی ہے۔ انغان سے کہیں کوئی شاع ہولا بعظ جنت میں ہنجا گیا۔ وہ لین خیالات میں ایسا می تفار جنت کی دل کشی کی طرف اس سے کوئی قوجہ دئی ہوراس سے کہتی ہوگہ تا بھی ہو در میں ایسا می تفار بنت کی دل کشی کی طرف اس سے کوئی قوجہ دئی ہوراس سے کہتی ہوگہ تھی ہو تاہی دیں بھی ہو آ اہو کہ اپنی میرا دل جنت میں موزار زوسے خیالی دنیا کا ایک طلسم پیدا کہ سے دائی دیا کا ایک طلسم پیدا کہ سے دائی دیا ہوں ہو تاہو ہیں تھے یہ آ اہو کہ اپنی میرا دل جنت میں منور آدر وسے خیالی دنیا کا ایک طلسم پیدا کہ سے دی دی جب میں کسی خوروکو دیکھا ہوں میرے دل میں خورا در کو دیکھا ہوں ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئ

ر باده میل داری زبن نظرکنائ جب ای که تو نددانی ده وریم آشای بنوائے آفریدی جد جہان ول کشائے کر ادم بچٹم آید ہو طلم میمیائی

*خاعراس کاس طرح جواب دیتا ہو*۔ به کنم که فطرت من به مقام در نسازد دل اصبوردادم جوصباب لاله زارس چ نظر قرار گیرد به نگار خوب ردے تيداك زمال ول من بي خوب زنكارك زشرر تاره جويم زياره أنساب سرمنزلے ندارم کہ بمیرم از قرادے چوزبارة بهارے تدمے كثيره خيرم عزك دكرمرام به موات و بهارب طلبم نهایت آن که نهاسیت ندادد به نگاه نا شکیے به دل امید دارے دل ماشقال بميرد بببشت جادداك د نوائے درومندے رہنے رخگرامے ہ

به اس مضمون كومنال مع الى عُنوى الركم بارا يس بيان كيابي ووبيست كامنظرون بين كراابي . ج مخفاش شورش نائے و فوش خزاں بول نباشد بهاراں کما ؟ عم بجرد دوق وصالش كرجه ٩ چەلنت وبدوص بانتغار فربد بوگند دیش کمی دب کام و نیود ولش کام جے بغردوس دوزن بدواد کو د مل تشد ا، بد کال به خالب خط دمنگاری زمت بقيمتمملن يمتخراا ا

دراں اک مخار سے خروش میرمتی ابر بادان تحب و اگرودود دل خیالش کر چیسہ برمنت بداناما كأر حريمة وم بوسر ايش كما يروحكم و يُود ليش كل كل كل نظریازی و ذوق ریدار کو زچتم آردد مشد در لال به بند امید استوادی فرمت

اس تعمیں شاعرے یہ خیال پیش کیا ہوکہ اصل خیروہ ہو ہواسان کواہی جملت کے رہائت پر قابو پا نے اور انعیں ضبط ونظم کا پابند کرنے سے حاصل ہوتا ہو۔ یہ قد رِحیات اسان سی وجہد کی بحتاج ہو۔ زندگی کی حقیقی ہم آئی وہ ہو ہوانان سے اپنی ای سے بیدا کی ہو۔ انسانی نعفیلت کاطر و امتیاز یہ ہو کہ وہ موجود سے عیر طبین دہا ہواور فیر موجود کی تحلین ہو۔ انسانی نعفیلت کاطر و امتیاز یہ ہو کہ وہ موجود سے عیر طبین دہا ہو اور خیر موجود کی تحلین مطالوت ہا ہوا ہو اپنی قرات کی طبیعت خارجی لزوم وجبر کے حلاف بغاوت کرتی ہو۔ سیم تحلیق کے بسب سے اس کو سکون و قراد ہمی نعیب ہمیں ہو سکی مطالعت بغاوت کو اس کی حلاقت کرتی ہو۔ سیم تحلین فرات کی قوت کا احساس کرتا اور اس کی محلک ہو تک کو اس کی جو اپنی فرات کی قوت کا احساس کرتا اور اس کی محل کی ایک خواہش کو اٹنا اس کے دل میں جہنا شروع ہو جاتا ہو اس کی تخصیت پر سے حال جاتی ہو کہ وہ کر وہ کرتا ہے اور سوچتا بعد میں ہو۔ خیال اس کے عل میں ایسا جذب اسی جیا جاتی ہو کہ وہ کرتا ہے اور سوچتا بعد میں ہو۔ خیال اس کے عل میں ایسا جذب اسی وہ سے حال اس کے عل میں ایسا جذب

بقيهضمون صفح ١٩١

اده می متعدد جگراس مغنون کواس طرح اداکیا ہو۔۔ مناکش گر ہے زابہ اس قدرجس باغ رمنواں ہیں

وہ اک فی وستہ ہی ہم بے خردوں کے طاق نسیان کا

ید مب درمت لیکن خداکرے وہ تری جلوه کا و ہو

سنة بي جوبنت كي توبيد بررت

ہم کومعلوم ہوجت کی حقیقت لیکن دل کے بہلائے کوخالب پیٹیال اچھاہ

جس چں لاکھوں برس کی حدیں ہوں ایسی جنت کو کیا کرے کوئی خالب اپنے ایک خطیں ج مرزا ماتم علی بگی<sup>ر</sup> میر'کے نام ہو' مکتے ہیں بر حص جب بہشت کا تصورترا جوں اور موجنا ہوں کہ اگر منفرت ہوگئی اورایک تعرطا اورایک حور کی ۔

ہ میں جب بہشت کا تصور کرتا ہوں اور موجتا ہوں کہ اگر منفرت ہوگئی اورایک قصر طاا و دایک ہور کی ۔ اقامت جاودانی ہو مہمی ایک نیک بخت کے ماتھ زندگائی ہو۔ اس تصورے بی گھبراً ہم اور کلیج مزکوا ہا ہو۔ ہوہو وہ اجیرن ہوجلے گی ۔ طبیعت کیوں نر گھبرائے گی وہی زمردیں کاخ ' وہی طوئی کی ایک شاخ دچٹم بددور وہی لیک عود بھاتی ہوش میں آؤ کمیں اور دل نکا و' ''۔ اقبال اورازك الم

دومانی موضوع جو رمز وکنایہ کے ذریعہ بیان ہوں اکٹر پھڑکتے ہو ہے اور اگر آ فرس ہوتے ہیں لیکن اقبال منی ضبط کے ساتھ الیں ایمائی کیفیت پیداکرتا ہی جو مبالغ سے حاری ہوتی ہو۔ اس کو چو کچو کہنا ہو وہ سب ایک دم سے نہیں کہتا بلکہ معود کی طرح کشش کے ملکے سے خط کے ذریعے ایک جہان معنی پیداکر دیتا ہی ۔

"بال جبريل" يس عبدالرعل اول كم سرزين الدنس يم بالكمجوركا درخت بوسك پرجونظم ہر وہ ا تبال كے آرط كانها يت اعلى نمو ند پيش كرتى ہر ايك كمجورك درخت بيس فاع تا درخ دردايات كاب ورنگ سے كمال بينى كى تصوير ديكتا ہر اس نظم كورلوسوكر انسان كے دل ميں سعاً و مب سالات كررجاتے ہيں جو فاتح عربوں كے ذوق عل سك آئیند دارتھے جس طرح وہ اندلس کی سرزین میں ا بیت تین اجنبی محسوس کرتے تھے اسی طرح کھرور کا درخت ہی اس سرزین کی آب و ہوا سے نا آننا تھا کھور کے درخت کو دکھو کہ ایک عرب کے دل برجو کیفیست طاری ہوتی ہوتا یہ ہم لوگ اس سے نا دا تعن ہوں عوب کا تخیل اضیں شخلتانوں میں پرودش پا آ اور اسپنے ر گیتان کی دسست کی طرح بھیلتا اوب فرح تا کہ کا تخیل انسی شخلتانوں میں پرودش پا آ اور اسپنے ر گیتان کی دسست کی طرح بھیلتا اوب فرح اس کا معنمون سادہ اور دل کش ہواسی طرح اس کا معنمون سادہ اور دل کش ہواسی طرح اس کی بحرا ورز بان بھی سادہ اور دل نشین ہو۔ عبدالرحمان اول کھجور کے درخت کواس طرح مخاطب کرتا ہی:۔

 کامبارااوراتی ودق ریگتانوسی اس کارنی و فکسار بوتا ہی۔ اس کو اسپنجاند کے ساتھ ایک طرح کا جذباتی تعلق پیدا بوجاتا ہی ۔ جس طرح حدی خواں اسپنے نئے سے اپنی کلفتوں کو بھلاتا اور ہم سفروں کی ہمست افزائ کرتا ہی اسی طرح شاعر کے نفے کا زیر دیم زندگی کے قافلہ کے لیے بانگ ورا کی حیثیت رکھتا ہی۔ اون طے کے یہ دو کی زبان سے آہوے تا تار، دولت بیدار، شاہر رهنا ، روکش حور، دختر صحوا اور شی ہا باواں کی تشبیبین کس قدر بلیخ اور باکیف ہی ۔ چند بند ملاحظہ ہوں ، ۔

نا قدرسیاری المهوی تا تادین در هم در بنارمن اندکی و بیا رین دولت بیدارمن تیز ترک گام زن منزل مادورنیست

دلکش در براسی ، ننا بدرهناسی روکش حوداستی پخیرت لیلاستی دخترصحسداستی تیز ترک گام زن منزل ادورنیست

نغمهٔ من دل کشائے نیودبش جانغزائے قافلہ ہا را درائے ،فقتہ ربافقتہ دائے امح برجوم چروصلت تیز ترک گام زن منزل ادور نیست اقبال کی نظوں میں اس کی نظم سجد قرطبہ جدیداردوادب کا شام کارہو۔ اس میں شاعرے ایمائی اثر آفرینی سے ایک طلسم ساپیداکر دیا ہو۔ اس میں آرط، تاریخ اور فلسفہ ایسے خوش اسلوبی ۔ سیموے کئے ہیں کہ انسانی ذہن لطف اندوز ہوتا اور داو دیتا ہو۔ و، تفعیل سے ہمپانیہ کی اسلامی عہد کی تاریخ نہیں بیان کرتا۔ وہ صرف چند اشارے کرتا ہو۔ یہ جند اشارے کی جیز محفوظ نہیں، خسلطنت، خر ہنر اور دشخصیت، دنیا کی ہرچیز بیات اور نابا یدار ہو۔ سات سو سال قبل انداس کی صالت کچھ اور تھی اور آرج کچھ اور ہو۔

سداد روز وشب نقش گرماد ثات سلد روز وشب اس حیات و مات سلد روز وشب ار حریر دو رنگ جس سے بناتی ہی ذات ابنی قلی صفات تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہی کیا ایک زبلانے کی روجی میں مذون ہی خدات آئی و فائی تمام معجزہ ہائے ہمنر کار جہاں بے ثبات کار جہاں بے ثبات اول و آخر فنا باطن و ظاہر فسنا نقش کہن ہوکہ نو منزل آخرفسنا

لیکن اقبال است نفے کواس مایوسی کی لے پرنہیں ختم کرتا کیا بنات کی نا با یدادی میں ایک عنعراب استی ختم کرتا کی ایا بیدادی میں ایک عنعراب اس کے مظامر ہمینی و ندہ رہتے ہیں۔ زمان سل ہم اورعش اس سے بڑھ کرقوی سی ہم ۔ دہ زمان کو استی میں میں ایک تبذیب کی روح مسجد قرطبہ کی کی میں۔ کرلیتا ہم مہان نہیں لیکن ان کی تبذیب کی روح مسجد قرطبہ کی کی میں۔

موجود ہو۔ مکن ہوآ گے میل کرسجد قرطبر بھی ندرہ لیکن اسلامی دوح زندہ دہے گی اس يے کواس کی ماخت عثق کے خمیر سے ہوی ہوا۔ ہر مگراس نقش میں رنگ ثبات دوام جس کوکیا ہوکسی مرد مندائے تام مرد خدا کاعل عثق سے صاحب فریغ عنق برمسس حيات موت براس برحرام تندوبک سیر ہو گرچه زمانے کی رو عنق خود اكسيل بريل كوليتا بوتعام عشق کی تقویم میں عصررواں کے سوا اورزٰمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام عنت کے مصراب سے نغمہ کا رحیات عنق سے نورحیات عنق سے نارحیات سجد قرطبه ایک جلیل القدر قوم کی جفاکشی ' مبال یازی ' مهم جوشی اور لمبنی ال کی زندہ تصویر ہو۔ منگ وخشت کے ذریعے کسی سے اپنے سوزول کوظام کمیا ہی -تھے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز اس کے دنوں کی بٹن اس کی شبوں کا گداز اس كامقام بلسند اس كاخيال عنليم اس كاسرور اس كاشوق اس كانياز اس كاناز تراجلال وجال مرد خسدا كى دليل وه بحی مبلیل وجیل تو بھی جلبل وجسیسل یاں کے ذکرکرے تام بطورگریز یورپ کے ختلف انقلابوں کا حال پیان کرا

ہر جرن کی تحریک اعمال نبی افزانیسی انقلاب نے اہل مغرب کی زندگی کی کا بلیط ہیں۔
یہ انقلابات زمانے کا ایک اوٹی کرشم ہیں۔ شاعر یہ باتیں کرتا جا تا ہو لیکن یے عفس او بری بہیں ہیں۔
اس کے دل کی تدین اسل بات اور ہی ہو۔ وہ کہتا ہو کرجس طرح ہمیا نبیہ آج وہ نہیں ہو ہو مات صدی تبین تعما اور جس طرح یورپ کے دوسرے ملکوں کی زندگی آج وہ نہیں ہو ہو چندصد یوں تبین تعما اور جس طرح اس پر تبعیب نرکز اچاہیے اگروہ قوم جس سے "مسجد قرطبہ" بنائ تھی بھرسوتے سے جاگ اسلے اور باوجود اپنی کہن سائلی کے لذت تنجد یہ سے بھر بنائ تھی بھرسوتے سے جاگ اسلے اور باوجود اپنی کہن سائلی کے لذت تنجد یہ سے بھر بنائ تھی ہو مات ہو اس من میں اٹلی کی مثال بیش کرتا ہوا دواس سے اپنے حسب ول خواہ نئیم اخذ کرتا ہو ۔ وہ اس من میں اٹلی کی مثال بیش کرتا ہوا دواس سے اپنے حسب ول خواہ نئیم اخذ کرتا ہو ۔ اگرابیا ہم ااور منرور ہوگا ، تو دنیا بھروا کی زبر درست المقلاب وسیکھی جس نے سامنہ کے سامنے بھیلے سب انقلاب ما ندر پڑھائیں گے ۔ وہ کہتا ہی :۔

روح ملال مي بوآج وبى اضطراب

رازمدائی ہویہ کہ نہیں مکتی زباں دیکھے اس بحکی ندسے اچھلتا ہو کیا گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہو کیا

"مسجد قرطبہ" دریائے کبیرے کنارے واقع ہی۔ فاعواس دریائے کنائے
ایک خواب دیکتا ہی۔ اس خواب کی تجیروہ صاف صاف نہیں بیان کرتا اس لیے
کہ وہ جانتا ہو کہ اگر وہ صاف صاف کہ گا تولوگ اسے مجذوب کی بڑا بھیں گے۔
ضوصاً اہل مغرب جوعقل کے پرستار اور ٹھنڈی مٹی کے ہیںان مجذوبانہ باتوں
کوس کر پریشان ہو جائیں گے۔ وہ دن دور نہیں جب دوسرے بھی اُسے دیکھ
لیس گے۔ پردہ تقدیریں جو نیا عالم مغر ہواس کی سے صرف اب تک ٹاعری آنکوں
میں ہے جاب ہوتی ہی۔ اس جذب و کیف سے حالم میں ٹاعر خواب دیکھتا ہی وہ حقیقت
ہی ہے وارد اس حقیقت پراس کو لوراایمان ہی۔ وہ کہتا ہی :۔

آب دوال کیر! تیرے کنادے کوئ دیکرما ہرکسی اور زمالے کا خواب مالم فوہرا بھی پردہ تقسدیرش میری نگا ہوں میں ہراس کی سحربے جاب پردہ اٹھا دوں اگرچہدرہ الکارے لانہ سے کا فرنگ میری فوادک کی تاب جسمیں مزہوانقلاب موت ہروہ ذندگی روح اسم کی حیات کشکش افقلاب

جب انقلاب آئین دہر ہی تو کمن ہو کہی ہماری ہی قسمت جاگے!

اب آئے اقبال کے کلام کونئی حیثیت سے ذرا دیکھیں۔اس کے محاس کلام پر شہرہ کرتے وقت معانی اور الغاظ دولوں کے چربر بلاغت ہمارے پیش نظریہ جاہیں۔
اقبال نہایت خوبی سے تجریدی تصورات کوجان دارشک میں بیش کردیتا ہو اس کے افکار وتصورات محسوس استعاروں کی شکل اختیار کر لینے ہیں۔ ذوال میں کے متعلق ہمیت سے شعرائے اظہاد خیال کیا ہے۔ لیکن اقبال اپنی نظم محسوس علی دمعانی کے احتبار ہو ہے کہ استباد ہو ہے اس کی کمل نظموں میں شمار ہو ہے کہ لائی ہی ۔ وہ کہتا ہی ہی معانی کے استباد ہو ہے اس کی کمل نظموں میں شمار ہو ہے کہ لائی ہی ۔ وہ کہتا ہی ہو ہو کہتا ہی ہو ہو ہو کہتا ہی ہو ہو کہتا ہی ہو ہو کہتا ہو ہو کہتا ہو ہو کہتا ہو ہو کہتا ہی ہو ہو کہتا ہو کہتا ہو ہو کہتا ہو کہت

ہوی برزنگ تغیرے جب نموداس کی وبهی حسین ہو حقیقت زوال ہوجس کی كهيں قريب تما ير گفت گو قمري سي فلک پہ عام ہوی اختر سحریے سنی سحرہے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو فلک کی بات بتادی زمیں کے محرم کو بعرائ بعول كانسو بيام تبنم س کی کا نعا ما ول خون ہوگیا عمسے چن سے روتا ہوا موسم بہارگیا خاب سيركو آياتها سوگوار گسا

ك قدر بليغ معرع بح" ثباب سركواً بالتماسوكوارگيا "اس نظم بي شاعرين جس حقیقت حیات کی طرف اخاره کیا ہووہ یہ ہوکہ ذندگی تغیراور تبدیلی کا نام ہوجس وطباب بمي تغير سيستنن نبيس بير - زمايد ان كاخالق بواوروسي انسيس آمادة زوال كرتا بو-

اقبال كوادبى معددى مي كمال ماصل بى - وه بع جان اشياكواس طرح محسوس تك بي بيش كرتا بحركمويا وه ذي روح بي- سارون كي زباني وه ان سب با تون كوكهلاديتا

بر جوخود است كهني اس كى نظم" برم انجم لماحظه مود

مورج سے ماتے ملتے شام سے قب اکو اسلام افق سے مے کرلالے کے مجول مارے بناد یا شفق سے سوسے کا ساراز بور مدرت سے است کہنے جاندی کے مب آبادے ملى خامنى كے ليلات ظلمت آئ چيك ودى فىب كى يونى دو بالى عادات وہ دورسے والے ہنگار بھال ہے کہتا ہوجی کوانساں دیتی زباں میں تاسب

جب الجن فلك معانى وتى قوس يريس سالك معداة الماء

اکشب کے پاسانوا ای اسمال کے تارو تابنده قوم ساری گردون نشیس تمعاری أكي قسمتول كے تم كوي جانتے ہيں تنا يدسني مسدائي ابل زيس تعارى بحرشاعر توموں کے عروج و زوال کے متعلق ا شاروں اشار ورسی شاروں کی زبانی کہتا ہو:۔

> یه کاروان مستی مجر تیزگام ایسا قویں کچل گئی ہیں جس کی روار وی میں اک عمریں مرسجے اس کوزمین والے جوبات بالك مح تعورىسى زند كى يس ہیں مذب ابھی سے قایم نظام سارے پونیده بویه نکته تارون کی زندگی میں

سورج کا شام کوجو براباس زیب تن کیے ہوئے ہی طشت افق سے لے کولالے کے بچول مارنا اورعروس فدرت کا جاندی کا گہنا ہا یا اُتا ارکرسوسے کا زلور ببناکس قدر بلیغ اورلطیعت تشیبهیں جس جن کی ندرت اورطر فکی پر ذوق ادبی وجد کرتا ہی -

ا عسداد معدوری کے نہایت عدہ نموسے اقبال کے کلام میں سلتے ہیں۔ ا بن ایک نظم ایک آرزو" یس شاعر دنیا کے شور وشرسے ملیحدگی اور برسکون زندگی کی خواہش فالمرکزاہی وہ جاہتا ہوکسی واس کوہ میں جیواسا جھونبرا ہوجاں ووسب سے الك تفلك اينے خيالوں كى دنيا بين مت نندگى بسركرے بياں كانظود واس طرح بيان كرتا ہو: \_ صعن باندمے دونوں جانب بوٹے برے برے ہوں

ندی کا مسبات بان تعویرے رہا ہو

ہودل فریب ایا کہا رکا نظل دہ اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو پان کوچوری ہوبھک بھک کے گل کی ٹہی اپان کوچوری ہوبھک بھک کے گل کی ٹہی اپن کوچوری ہوبھک بھک کے گل کی ٹہی اٹھ اٹھ کراس کا نظارہ کو جیسے حسین کوئی آئین ہی اٹھ اٹھ کراس کا نظارہ کو ایسا دل کش تھاکہ ددیا کا پان بھی اٹھ اٹھ کراس کا نظارہ کو جیسے میں اس کی ایسا کہ میں ہو جیسے میں اس کا بعب ہیں ہے۔ اس نے صنعت میں تعلیل کو ایسے بعب سے کی ہی جو حقیقت ہیں اس کا بعب ہیں ہے۔ اس نے صنعت میں ندرت اوران نظرت کی تعویم کھنے پیدا ہوتا ہی جب ماری کو یہ گمان مذہ ہو کہ شاعر نے صنعت کی فاطر شعر کھا ہی ۔ وہ لفظوں کے طلعم سے نظرت کی تصویم کھنے دیتا ہے۔ اس نظرت کی تصویم کھنے دیتا ہے۔ اس نظرت کی تصویم کھنے دیتا ہے۔ اس نے ہم وہ آئی کی اوران کی اور اخیال دکھا دیتا ہے۔ اس نے ہم وہ آئی ہی بھر معنیوں کی منابست سے بحراور وزن کی تگفتگ کا اوران حیال دکھا کی کے سانے بھر وہ آئی ہی۔ بچر معنموں کی منابست سے بحراور وزن کی تگفتگ کا اورانے ال دکھا

محمیا ہیں:-رخت بر کاشر کمٹ اکوہ و تل و دس نگر

سروجهاں جہاں ہر ہیں لالہ چمن مجن منگر

إد بسار موج موج مرح بمادفع فوج

ملعل ومار زوج نوج برمرنامون نثحر

لار زخاك بر دميد موج باً بجو تبييد

ماک شرد شرد بین آب شکن شکن می

زخد به ارساززن باده به ساجمين بريز

ت الله ببسار را الجن الجن منظ

اقبال اورآنت

سفرافغانتان کے دوران میں تندصار کی تعریف میں جواضعار سکے ہیں ان کی زمین اور بحراس پہاڑی علاقے کی متانت ادر سجیدگی کی آئینہ دار ہو۔ تناعرکہتا ہو:۔

رنگ ہا ہو ہو اہا آب ہا آب ہا تا بندہ چوں سماب ہا اللہ ہا در خلوت کہار ہا ہے ۔ اب ہا تاخ بند گی کو نمایا کیا ہو، بلا میکنادیت قبل صوت سے تناعولے شکفتگی کے بجائے سجیدگی کو نمایا کیا ہو، بلا میکنادیت ہوگا کہ اس صوتی کیفیت میں ایک قسم کی ہیبت کا اظہار ہوتا ہو کہ شمیرا ور قندصار کے منظر اللہ کو بیان کرتے میں جون کاری کا فرق کموظ در کھاگیا ہو وہ فاع کے کمال بود اللت کرتا ہو۔ کو بیان کرتے میں جون کاری کا فرق کموظ در کھاگیا ہو وہ فاع کے کمال بود اللت کرتا ہو۔ خال گا تناعرے فلای طور پرمقتفلے مال کرتی ہے۔ اور مؤثر ترجمانی کی ہی۔ یہی وجدان ہوگا ہوت کی جان ہو۔ اس کا خوری جان کی جان ہو۔

اقبال تغییهون کا بادنناه بر اور تغییرس کام کا زیور برد و معمون کی طرفگی اورس کواپنی تغییهوں سے دوبالاکرویتا ہر اس کی ایک نظم ہو' جگنو" جسیس اس سے ان تغییبوں کی ندرت کا کمال ظاہر کیا ہر و و اسے مچولوں کی انجمن کی شع ، مہتاب کی کرن ، شب کی لمطنت میں دن کا سفیرا در مہتاب کی قب کا تکے کم کر مضمون کو انتہب ورسیے دل کش بناویتا ہر ۔ و ہکہتا ہم :۔۔

جگنوکی دوخنی ہی کامشائے جن یں
اِشع جل رہی ہی پھولوں کی بخن یں
آیا ہی اسسال سے اُڑکرکوئ سارہ
یا جان پڑگئی ہی جہتاب کی کرن یں
یا خبان پڑگئی ہی جہتاب کی کرن یں
یا خب کی مسلطنت میں دن کا سفیر آیا
سخرتیں اُکے چکا گم نام تھا دطن میں

## تکه کوئ گرا ہومہشاب کی قب کا ذرہ ہی یا نما یاں سورج کے پیرین میں

ن اقبال بعض زماع مي تمنوي اسرارخودي الكي تحي اس وقت مارع مندوسا میں کل ہی سے اس کے چند ہم فواتھے ۔ چنانچ شاعرے منوی کے آخری ذات باری سے اس کا گلرکیا ہوکر میرادرددل سیمنے والاکوئی نہیں۔ ان اشعار میں فکر موسیقی اور خلوس کے

عَمُك ارموجود بولسكن ميري زبان بجعينه والاجيد مين اپنارا زدار بناسكون كوتى نبين الناشعاً

ساتەمل چوكرجذبه بن گئى ہى!-

بزم خود راگریه آموزم بو شمع درمیسان انجن تنہسا ستم نخل ميذا يم كليم من كجاست آه این پروائد من ابل نیست جبتوئے راز دارے تانجیا خارجه بربرکش ا ز آگینہ ام عثق عالم سوز را آئينه ده بهرشاع نهایت والها خاندازیس شکوه کرتا برکه دنیایس مرکسی کاکوئی نکوئی مونس و

من كهبرد يگرال سوزم چو تنمع دل بدوش ودیده بر فرداستم درجهاں پارب ندیم من کجاست شمع را ننها تپیدنسهل پیست أتظارب ملك رے تاكجسا ای امانت بارگیرازسینه ام يامراك بمدم ديرينه ده

یں رمزوایماکی زبردست قوت سے شاعراینے مانی الضمیرکوظا مرکزتا ہی -ہت باہرم تپیدن ٹوئے موج ماه تابال مسريز انوسے تنب است موجة إدب بوس كم شور ى كندديوانه با ديوا نه رقص درمیان محظے تنہا ستم

بوج دربح امت بمبله يكوج برفلك كوكب است مِنَى جِهِ بِجِهِ كُمْ سُود بست در برگوشهٔ ویرانددتس من مثال لاليمحسسرا ستم

اقبال اور آرك ۵ ا

خواہم از لطف قو ارسے ہمدے از رموز فطرت من محرسے ہمدے از رموز فطرت من محرسے ہمدے وارائر از دورال ایں واں بیگا نرا تا بیاں اوب مرائد فرائر از باز بینم در دلی اور دی فریش تا بیاں اوب مرائد بین کا اعلی تری نور در کھنا ہو تو اقبال کی نظم فاظر بنت عبداللہ کو بڑھے ۔ اس کا لیک نظم آئی لفظ در دوظوم میں ڈوبا ہوا ہو۔ اس نظم کا موضوع بیلے خود دل پر انز دالنے واللہ و بیراقبال کی سحریانی ہے اس کو اور مؤثر بنا دیا۔ فاظر بنت عبداللہ ایک معموم کم من عرب لوکی ہو۔ طرائب کے ریگتان کی مجلیلاتی وصوب میں دوفان اوں اور زخمیوں کو بانی بلاتے خود جام شہادت فرش کرتی ہو۔ اقبال کا تخیل اس واقع میں ملت زخمیوں کو بانی بلاتے بلاتے خود جام شہادت فرش کرتی ہو۔ اقبال کا تخیل اس واقع میں ملت اسلامیہ کی نشأة مبدید و کا خواب دیکتا ہو۔ و مکتا ہو:۔

فاطمہ تو آبروے گئت مرحم ہی 

ذرہ ذرہ تیری سنت ماک کا معدم ہی 

ہ سعادت مورمحرائی تری تحمت میں تمی 
ہنازیان دین کی سفائی تری تسمت میں تمی 
ہنازیان دین کی سفائی تری تسمت میں تمی 
ہنازیان دین کی سفائی تری تسمت میں تمی 
ہنازیان بین جنگاری بھی یارب اپنے فاکستریں تمی 
الیسی چنگاری بھی یارب اپنے فاکستریں تمی 
الیسی چنگاری بھی یارب اپنے فاکستریں تمی 
ہماری ابھی آ ہو مہت بادشید و ہیں 
بہلیاں برسے ہوئے ادل بی بھی فواہدہ ہیں 
قاطمہ بگر فبنم افتان آ تھے تیرے غم بی ، ہی 
تفل تیری فاک کا کتنا نشاط انگیز بج

برکوئی ہنگامہ تیری تربت خاموض میں پل رہی ہر ایک قوم تازہ اس آخوش میں بے خبر ہوں گرچہان کی دست مقصد سے میں آفریش دیکھتا ہوں ان کی اس مرقد سے میں نہ تصور کشی کے بے خار احلی نموسے اقبال کے کلام شک

شاعوانہ تصویرکشی کے بے خمار احلی نموسے اقبال کے کلام میں موجود ہیں۔ وہ الفظوں کے طلعم میں موجود ہیں۔ وہ الفظوں کے طلعم سے اس میں السبی رنگ الفظوں کے طلعم سے اسی تصویر کھینچتا اور تخیل کے موقلم سے اس میں السبی مسافلہ المماری کرتا ہوکر حقیقت جبتی جاگتی شکل میں ساسنے آجاتی ہو۔''شکوہ'' میں اسلامی مسافلہ کی تعویر وہ ان الفاظ میں پیش کرتا ہیں: -

أگبامین لرائ میں اگر وقت نمساز

بیان و مان و این اوس بوئی قوم حجاز ایک ہی صفت بی گوئے جو دوایاز ایک ہی صفت بی گوئے جو دوایاز مرکزی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ دصاحب و محتاج دغنی ایک ہوئے بندہ دصاحب و محتاج دغنی ایک ہوئے بیری سرکاریں بہنچے تو سجی ایک ہوئے

سلانون کی فتح مندی اور جرأت کا وه اس طرح ذکرکتا هجو:-

ممنل کون ومکاں میں سحر ومشام پھرے سے توحید کوئے کرصفت جام پھرے

کو ہیں دشت میں لے کر تمرا پیغام بھی اور معلوم ہو بچھ کو کبھی ناکام پھرے دشت تو دشت ہو دریاجی مذہبورے ہم سنے بحر ظلات میں دوڑادے گھوڑے ہم سنے "مشكود" ير ايك بند بتول كى: بانى بر- شاعرے كمال بلاخت اس و بى اب والبر اختیاد کیا ہر جومنتمناے مال تھاد رجس کی بوں سے تو تع کی ماسکتی تھی ،۔ بت منم خانوں پر کہتے ہیں ملان کئے ، وخوشی ان کو کر کھیرے بھیان کے مزل دہرسے اؤٹوں کے مدی خوان کئے اپی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن کئے خنده ذن كفر براحاس تجع بوكرنبي ابی ڈویدکاکھ پاس تھے ہو کہ نہیں شاعرکایک بڑاکال محاکات ہو۔ وہ الفاظ کی صوتی کیفیت سے ماسے فرن پر ایدا ترسید اکردیثا ہوس موجو تعویراً بھوں کے مائے آجائے اور حقیقت کا سمال بندھ جائے۔ ا قبال النا الني ايك نظم ايك شام " يم دريات شيكم كم كنارت كا منظر بيان كيابي . وه خاموشى كى تصوير يفطون يى كمينجا چامتا بو چنانچاس معترت شى كى موتى يايىت سے پورا فائدہ اتھایا ہو۔ اکثر آریائ زبانوں میں س اورش کاصوتی اڑ مناموش کے اظہار كي كي استعال كياجاما مو و وكبتا ي مناموش ہو چاندنی تسدی شامیں ہیں خوش ہر تنجر کی وادی کے نوا فروش خاموش سے کہدارنے سیزہ پوش خاموش نظرت بے ہوش ہوگئی ہی ۔ انوش میں شب کے موگئی ہے نفر تاع بن تشبيهون كى بهار لماحظه بوزر بوے سرددا فریں آتی برکومیا رہے ئی سے شراب الاگوں میکدہ بہا دست

بحرتى بودادايدا مي كيا دخر وخى خوام اير كرتى بوحنى بازيال مبزة ورفزارت

فارس ادرار دو شعوت فول کو حق و محمت کے مطابات کے لیے مخصوص کرلیا۔ ابتدائیں عزاو کے مضامین میں تنوع اور دطف ہوتا تھا لیکن جب جذبات کی بتی اجڑی تو عزاوں میں بھی جش وستی کے مضامین میں تنوع اور دطف ہوتا تھا لیکن جب جذبات کی بتی اجڑی تو عزاں کا وستی کے بجائے قافیر بندی تقلید پرستی اور فالب سے اردو میں اپنی نغیر سنجیوں سے قام میں ادرو میں اپنی نغیر سنجیوں سے قام کیا دان دونوں کے ہاں اوازم عش کی کیفیات کو اس طرح تشیلوں میں بیان کیا گیا ہوگاس کی مسری مکن نہیں۔ اتبال سے باکران کی تعربیت میں جرشعر احتا ہے دہ حقیقت میں ان دونوں بر مرسور مکن ہوتا ہی :-

فياب عنى كندا ذلذت لب إمش خيال اوجه برى خارة باكرده است مزل گوشاع کی مالت اس شخص کی سی موتی برجس پرخواب کی سی کیفیت طاری بود اس خواب میں اگرآپ تحیراورمستی کے دوعنا صرکااوراضا فرکردیں توہی سجمتا ہوں تغزل کی مکل توجیہ مكن موكى يوزل كوفاع اسينفسك اندروني تجرب كے علاوه الدكسي دوسرے تجرب كا قان نہیں ہوتا۔ وہ دین نفس کی کیفیات کو رمز وکنایہ کے ذریعے ظامر کرتا ہو جنانچ یہ کہنا درست بوکه فارسی اوراردوکی عزلون میں رمزیت Symbolism کی جونتالیں ملتی بي ان كى نظيرونيا كے كسى اور اوب ميں موجو دنہيں يستى اور تحيركى مالت ميں دمزكتا يہ برمقا لم منطقی تسلسل بیان کے زوادہ بلینے ہوتا ہی فرانسیسی شاعر اور کیر حقیقی شاعر کے لیے مستی اور بذب كونوانات فن مي سے تعموركرتا بو . بقول اس كے "بروقت بدست وب خور د ہو" سب کچه می پر برونیکن موال په برککس قسم کی ستی ۹ په چا پیچشراب کی پو، شاعری کی پوا انیک کردادی کی جوانیکن جو ضرور ..... این این بیات برا است این جو کرکیا وقت سرا مندرکی موں سے پوچیوا متارےسے پوچیوا طائرخش الحان سے پوچیوا گھڑی سے پوچیوا مېراس چيزسے پوچيو جومدال دوال پر بولوھ خوال ېر، جوگروش ميں بر، جو نفرطواز ہر، جو لماقت گویائ دکمتی ہوا درتھیں ان بھول سے ہیں جواب سلے گاکہ دقت مست د ہے خود

بوسے کا ہوا اُڑتم د ت کے مظلوم نظام نہیں ہونا چاہتے تو مست بنوجا ہے دومتی شراب کی ہوا چاہے شاعری کی ، چاہے نیک کردادی کی ۔ یرتھاری رغبت اور پند پر تھسر ہو ۔ اتبال کے ہاں اس مبنی اور جذب کی کیفیت کو قلندری کے نفظ سے ظاہر کیا ہے۔ اس جذب کا حرکتی عندار کو دوسرے عزل گوشعراسے متا ذکرتا ہی ۔ اس کی شاعری دراصل اس کے تحیراور جذب کی ترجمانی ہو راس کی مستی میں بھی عجب شان ہو۔ وہ کہتا ہم کہ میری خاک کا ہر ذرہ اس تہ تکھ کی طرح ہی جومت تما شاہو:۔۔

> دانم کرنگاه اوظون بهمسه کمی بیند کرده است مراساتی از حنوه وایماست ایس کار حکیے نمیست، دامان حکیے گیر صدبندهٔ سامل مست، یک بندهٔ دریامت دل دانچن بردم از باره چن افسرده میرد به خیابای فی ایس لااز محوا مست میرد به خیابای فی ایس لااز محوا مست میزد به خیابای فی مینامستای

خواجہ حافظ کی مؤل سکونی اور جمالیاتی ہی۔ اس میں جلالی عنصرتام کو نہیں ا تبال کے آرف کے تصور میں جیاکہ اوپر بتایا جا چکا ہی۔ جمالی اور جلالی دونوں عنصر پہلوبہ بہلوموجونیں جن کے متعلق اس نے کہا ہی:۔۔

دلبری بے قامری جادوگری است دلبری با قامری بینبری است اقبال کی عزل میں جا ہے وہ عشق وجست کی معالم بندی ہی کھیں نہ ہو ایک طرح کی قوت و آذگی کا المباد ہو تا تھا۔ بھر چوں کہ اس کی نظر زندگی سے تعلق نبایت وسیع ہواس لیے لازی طور پراس کے رمز وکنا یہ میں ایک جہان معانی نبہاں ہوتا ہی۔ سعانی کے ملاوہ محاس کلام کے ظاہری مینی تفظی رہا تیوں کو برتنے پر بھی اسے پوری قدرت مکمل ہے۔ اس کے ملاوہ محاس کلام کے ظاہری مینی تفظی رہا تیوں کو برتنے پر بھی اسے پوری قدرت محل ہے۔ اس کے بہترین نموے طبح ہیں۔ دمز نگاری تخیل کا ایک کر تمہ ہم. شاموا ہے تا ترات اور وار دات قلبی کا اظہارا شاروں میں کرتا ہم قاکم اس کے ذوق و وجد ان کی ان ہیں سماتی ہو سکے ۔ ایمائی طور پر شاموا ہے جذبے کوجس کا اسے مشدید احساس ہوتا ہم بلندڑیں مقام سک پہنچا سکتا ہم ۔

ا قبال کی عزل کی خصوصیت اس کاجوش میان اور دمزیت ہوجس کی مثال حافظ اور خالب کو چیوٹر کر دوسروں کے ہاشکل ہی سے ملے گی۔ اس کے نظم الفاظ میں بلاکی ایمائی قوت پوشیدہ موتی ہو۔ وہ حن اوا کے جا دوسے انسانی ذہن کوسے وکردیتا ہو۔

ایک عزدل میں اس سے مُنع بچے کی زبانی در دانتیات کی شرح بیان کی ہی وہ اہتا ہے ہوئی فرد میں اس سے مُنع بچے کی زبانی در دانتیات کی شرح بیان کی ہی وہ اہتے ہی دختی وجرت کا بنیادی دار اس حقیقت کے جانئے میں پوٹیدہ ہوگی جواشک ضبط کیے جائیں ان میں بادہ گلگوں سے زیادہ می ہوتی ہی بچی مُنٹے بچکس شوخی سے کہتا ہو گرجب در مغان میں آؤ تو تھا دائن بلند ہونا جا ہے معمولی افسانہ وافسوں کو صوفی کی خانقاہ کے لیے دکھ چوڑو۔ نا وکا یہ کہنا کہ اس غزل خوانی کے بعث میں عدر سے کی قبل وقال کے کے لیے دکھ چوڑو۔ نا وکا یہ کہنا کہ اس غزل خوانی کے بعث میں عدر سے کی قبل وقال کے فال نہیں رہاکس قدر بلیخ او ربر معنی ہی د۔

دى ثمغ بچرد بامن اسراد مجت گفت

اشکے کے فروخوردی اڑ یاد ہ گلگوں ہ در دیر مغال آئی مضمون بلندآور

در ما نقهٔ صوفی انسا مروانسوں به اقبال غزل خواں راکا فرتنوال گفتن ا

مودا برماغش زداز مدرسه بیر*ون* به

ایک عزل می دن اوردم کی اصوات اورنظم الفاظرس نبایت عطیف ترنم بداکیا جوا-

مش شرد ذره را آن بر تمپیدن دیم بل پریدن دیم آن بر جمپدن دیم بل پریدن دیم سوز نوایم نگر دیزهٔ المساس دا قطرهٔ شبتم کنم خوت چکیدن دیم چون زمقام نمود نفت فیری زنم نیم شیاں میج دامیل دمیدن دیم یوست گم گشته دا باز کشودم نقاب تا به سنگ مایگان ذوق خودین دیم معشق شکیب آزاخاک زخود دفته دا

چنم ترے داد ومن لذت دیدن وہم

الفاظ ومعانی موزونیت کے علادہ اس عزل کامغون کس قدر لبندہو۔ اس پرطرزادای شوخی اور ندرت ہے سوئے برمہا کے کاکام کیا ہو۔ شاعراپی فطرت کی مغفی قوتوں اور کمالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہو کہ آڑجا ہوں توذرہ کو ذوق تپش سے آشنا کر دوں اور وہ شرر کی طرح آڑت بجرے ۔ میری آواز کا سوزوگدا ذایدا ہو کہ آڑجا ہمن توریخ الماس کو پھلاکر شنم کر دوں اور وہ قطرے بن بن کر شیخ گئے ۔ اظہار وردے سیے میرے سازسے آرحی دات کے وقت آگر ننے تکلیں تو میح قبل اڑو قت نظہور کے لیے باب ہوجا ہے میں سازے آرحی دات کے وقت آگر ننے تکلیں تو میح قبل اڑو ت نظہور کے لیے باب ہوجا ہے میں سے این اور وہ بھر کہتا ہو کہ انسان کو عشق کی بدولت چشم ترفعیب ہوتی ہوا وہ وہ فاعر کیا گئے کی بدولت چشم ترفعیب ہوتی ہوا وہ وہ فاعر سے کوایا محسوس ہوتا ہو گویا ناعوا ہے خیالی بیکودں سے گفتگو کور ایم یہ دیا کی اور ایم میں ناعو سے خیالی بیکودں سے گفتگو کور ایم یہ یہ ایک خول میں شاعر سے ناعو سے دیا ایک کیا گیا بدیج وہ شوخ میں کو دیوانوں بے بھاری ہو۔ اس میں شاعر سے تا تر وہ وجدان کے کیا گیا بدیج وہ شوخ میں کور دیوانوں بے بھاری ہو۔ اس میں شاعر سے تا تر وہ وجدان کے کیا گیا بدیج وہ شوخ

اورلطيف شكة ميداكي بي-

فارسى كى چندادر عزليس لماحظد كيمي اورداد كن ديمي -اس كىان تمام عزاون ين عنائى صفركا بہترين افهار موجود ہروه اليي بحريل اورزين سنتخب كيا ہر جوتفزل كے ليے خاص طور بر موزوں ہوتی ہیں۔ شکفتہ زین اور مفنون کے مناسب وزن منتخب کریے سے شاعراہیے کام میں بے پایاں مل فریبی اورول کئی پیدا کردیتا ہی۔ اقبال کے ہاں بھی نشراب و نغمہ، باده خوارا ورم فروش ، زلف و خال اور رخار و دندان كامجازى بيرايرُ بيان موجود بر لكن ووان ك در يصوروكناير كى السي دنيا تخييل كريتا بوكر جذبه و وجدان جعوم عظي بيب ب نعس بهارای چنی، بانگ بزادای چنی چېروکشا، غزل سرا، باده بيار اين چنين باد بهسار را بگو بیے بخیسال من برد دادی و دشت را د بدنقش و نظار این چنین عالم آب وخاک را برمحک دکم بسائے رومنن و تار خویش راگیرعیسار این چنین تركيبوں كى نزاكت اورتا نگى اورتقابل ۋىنامىب كوشاعوك اپنے كلام مى كس سلىقىت سويا ہو:-شب من سحب منودی که برطدت آنانی تو بطلعت آفتابی سزد ایس کر بے حجابی توب درد من دمسیدی بغمیرم آرمیدی ز نگاه من رمیدی بچنی گراں رکا بی توعیار کم عیاراں تو قرار ہے قراراں . نو دوائے دل نگاران گرایں کہ دیر یا بی غم عشق ولذت اد انردوگورز دار د گیم موزود در مندی گیمستی وخرابی

بانم در آدیخت یا روزگاران جوے است نالال درکومارال د اسطے که موزد درمسید من کس داغ کم موخت در لالرزادال

كہتا ہوكمبرى جان كى آويزش مالم فطرت كے ساتھ ديسى ہوجيسے درياكوم الدوں ميں ٹکوا آن الاکناں اپنادار تھالتا جلام آنا ہو۔ زندگی کی دریا کے ساتھ تشبیہ جربہاڑوں میں بہنے کے لیے راستہ نکا لتا ہوکس قدر دلاویز ہو۔اس کی ایمائی قوت کی کوئی حدامیں جس طرح دریا بیبار وں کوچیرتا اور چٹانوں سے ٹکو آماہو تاکہ اپنے وجود کا سکر ہٹھلئے اسی طرح انسان خارجی فطرت کی نام عدنوں پر قابو پاتا ہم تاکہ اپنی زندگی کی تفکیل کرسے اور اسے موٹر سنلتے۔ دوسرے شعرين شاع كهتا بوكرانسانى سينغيس جوداع أرزوبجاس كى مثال حالم فطرت مين تلاش كراعبث بى للدزاروں يى بوداخ نظراتے بى وه دردادرآرزوكے داخ نيس بلكمرت دیکھنے کے ہیں اِر

از پھٹم ساتی مست شرام ہے سے خوام کے سے خوام شوقم فزول ترازب حجابی بینم مدبیخ و تابم ازمن برون بیت منزل گرمن من بےنعیم را ہے نیا بم اس عزل کا ہر شعر تعزل کی جان ہو" بے مے خرابم" کی مگرار اسادگی اور اس کے ما تدجذب وسی کا نیرد یکھے۔ اقبال کا ماتی زندگی بوش کے نشے میں بغیرے کے مد مدبيوش ومسرشاربوبه

یارسے اگرنگر محرمان کی آرزو ہو تو شاعراس کے حاصل کرنے کی تدبیر بتاتا ہو: -اگر بربحسدمجت کران ی خابی مزار شعسل دہی یک زبا نہ می واہی کے بدامن مردان استنا آویز زیاد اگر نگر محسید ما ندی خواہی

تو ہم بعشوہ گری گوش و دل بری آموز

اگرز اغسندل عاشقا نہ ی خواہی

انشہ درویشی در سازد دادم زن

چوں پخت شوی خود دا برسلطنت جم زن گفتند جہان یا آیا بتو می سازد ؟

گفتند جہان یا آیا بتو می سازد ؟

اکر لالا معرائی تنہا نہ توانی سوخت

ای داغ جگر تا ہے برسینہ آدم زن

این ۱۰ بر سبباریہ میں اور تو گرئ خوں اور اور تو گرئ خوں اور اور نیخی چاکے در پسیکر ما لمم زن

بند ول پرخوسے از دیده فروریزم سخت دل پرخوسے از دیده فروریزم

لطع ز بدخشانم بردار و بخاتم زن

اس خول میں مااور ناکی صوفی ہم آ متی سے شاعر سے عجیب کیفیت بیداکردی ہی ہر افظ کلام کی بلاخت کی دشاوین ہے کس بے ساختی سے مضامین عالیہ کواداکیا ہی ۔عزل کا اصل مضمون زیدگی کر زیدگی اور برتری ہی جو اپن تشکیل کی مختاد کل ہی ۔ اگر فطرت سازگار نبیں تو وہ فطرت کو در ہم بر بم کرد ہے گی ۔ پکر عالم میں اسی کی بدولت گری خون پدا بہوئی ۔ پیر کیا خوب مضمون ہو کہ بدختاں کوانے نعل پر ناز جو تو ہوا کرے لیکن خاتم جیات میں جو مصل بڑا ہو وہ گفت دل پرخون ہی جو میری آنکوں سے شبکا ہی ۔ بدختاں کے معل اور اس معلی عی جو میں سے تفلیق کیا ہی اس مقابلہ کراو:۔

درمان نیا فریدی آزاد جتجو را عذر نوآ فریدی اشک بهانه جورا

شادم كممانثقال داموزدوام وادى گفتى بج وصالم بالا تراذخيسالم عاشقوں کو موزدوام تو طالبکن آزارجبوے لیے درمان نہیں پیداکیا گیا۔ پھرانک بہا نجو کی عددخواہی معالم بندی کا کمال ہی -

ائتیان عزن مرائ کے لیے ٹاعوے کس قددگفتہ بر منتخب کی ہی بر شرومیقی اور رقعی کے اجزامے بنا ہو اموام ہوتا ہو۔ یہ ماکر تعمد ول کہنے کی چیز نہیں اور در در مگر کے اجزامے بنا ہو اموام ہوتا ہو۔ یہ اکا کر تعمد ول کیا گرے۔ در در شوق کی شرح بھی کی ہواد رہ خریں اپنی خود داری کو بھی جتا وا ہی :-

باز بر سرمة اب دوجتم كرشمه زات ما

ذو ق جنول دوچندکن توق عزل سرائے را تعبهٔ دل مُفتنی امت در دمگر نهفتنی امت

طوتیاں کھا برم لذت ہاے ہے دا آہ درونہ تاب کو اٹک جسگر گداذکو

فینه بنگ ی زخمقل گره کشات دا

يزم به باغ دراع كش ازخمه بتارچك زن

بادو بخورا عزل مرائ ابندكتا قبائ را

نازخهان نی شم از نعم کرم نمی خورم در گرای و بوس فریب بهت این گدائد ما

ای گنبد مینائ ۱ ی بستی و بالائ درخد به دل حافق، با این بهد بهنائ عشق مت و بزاد انون حن امت و بزادآئی سنتی مت و بزاد من برخماراً یم کسط و برمشعار آنکا

مم باخود وہم بااو بجرال كروصال است اي ا وعقل چه ی گوی اوعنق حید فرای ؟

كيا خوب مفهون بوكرمين اور توكسي شمار وقطار مين نهين اصل معالمه تو" مبزارافسوني عثق اور" ہزار آئینی من "کے درمیان ہو ؛ زندگی کے یہ دونوں مظردائی ہیں۔ پیرعقل اورعشق دونوں سے اپنی کی کو تم ہی میری الجمن کے سلھا نے میں کھورد کرو۔

اقبال کے بوش بیان کا اظہار اس کی اردوعز لوں میں بھی ہوتا ہے۔ اقبال سے اپنی

شاءی کے بالک ابتدائی زمانے میں ایک عزل کھی تھی جس کا ایک شعریہ ہی :-

موتی سچے کے ثنان کر ہی لئے جن لیے

قطے جوتھ مرے عرق انفعال کے

اس ایک شعربر بہت سے شعراکے دیوانوں کو قربان کیا جاسکتا ہی -

ت اردوع الیس الم متنع کے معیار بر اوری ارتی ہیں۔ان کا ایک ایک لفظ مذبا ولیفیا

کی اوا زبازگشت برد اوا زم عشق کی کیفیات کوه کس تطعت اور بے تکلفی کے ساتھ بیان کرتا ہی:۔

نآتے ہیں اس میں عواد کیاتمی گروعدہ کرنے ہوئے مارکیاتمی

تعادے پیامی سے سب دانکولا خطاس میں بندہ کی سرکارکیانمی

بعرى بزم مي اين عاشق كوناكا ترى آ كومتى مي مثيار كيا تمى مری مادگی دیکر کیا جا ہتا ہوں

ترے عنق کی انہاجا ہا الہوں

ستم ہوکہ ہو وعدہ بے حجابی محری بات صبرا زما بیا بتا ہوں

براب ادب مون سزاجا بتابون

بحرى بزمي دازى باتكبردى

اس مزل كاجوش بيان اور الفاظ كى تازگى اور حركت ابل نظرے بيات بدونييں:-

فمجى ائ حقيقت منتظب ينظراً لب أس مجسادين

كه مزاددن مجد ب تركب رهيمي مرى جبين نيسازيس

تو بچابچاکے مذرکو اسے ترا آئینہ ہی وہ آئینہ سازیں
کرسٹک بو تو عسدیز تر ہی نگاہ آئینہ سازیں
مزکبیں جہاں بیں اماں بی بواماں بی توکہاں کی
مرے جرم خانہ خزاب کو ترے عفو بہندہ نوازیں
مرہ میں رہیں گرمیاں مذوہ عن میں رہیں شوخیاں
مذوہ عن میں رہی گرمیاں مذوہ عن میں رہی شوخیاں
مذوہ عن میں رہی تابدار کو اور بھی تاب دار کر
ہوش دخرہ شکار کر، قلب و نظر شکار کر
عن بوجاب بیں عن بی جوجاب بیں

یا تو خود آشکار مو یا سیمھے آشکار کر ان دوشعروں میں کس قدرشوخی ہو۔ شاعر ذات باری کواس پیرائے میں مخاطب کرتا ہوگو یا ناز بندگی کا اظہار کرد ہا ہی:-

باغ بشت سے بھے مکس ویاتھاکیوں

كارجبان دراز بهراب مرا أشظاركر

روز حاب جب مرابيش بو وفر مل

آپ بی شرماد پو جھ کو بھی شرمرا د کر

اورکئ مِگراقبال نے ذات باری کواسیے اندازیں مخاطب کیا ہی جسسے مات خام ہوئی مِگراقبال نے ذات باری کواسیے مات خام ہوتا ہوکہ معاملات شوق کاروئے سن سوائے اس کے اورکسی کی طرف ہیں ہوںکتا۔ اس کی اس بے تکلفت شوخی سے اس کی بلندمقامی کا اظہار ہوتا ہو۔ دہ کہتا ہیں۔

مقام خوق ترسے قدسیوں کے بس کانہیں انھیں کا کام ہویہ جن کے ح<u>صلے ہیں</u> دماز

پرکہتا ہو۔

توسئ يركياغضب كيام كركبى فاش كرديا

یں ہی توایک راز تمامینهٔ کائنات میں

ب بك آرشيك رعنائ فأودر شوخي گفتار ملاحظه بود-

رمزير بي محبت كى كستاخى وب بلك

برخون نبی گتاخ برجذب نبی بے اِک

فارغ تونه بينط كامحت ريس جنول ميرا

یا ایناگریبان حاک یا دامن یزدان جاک

جبريل كوكس مزے سے طعنہ دیا ہى:-

مرتقليدا وجربل ميرس عبذب وستىكى

تن ٱساں عرشیوں کو ذکر تبیع وطواف اولیٰ

اس عزال کی زبان اورمشمون کس قدر بلند بیو: -

تادوں سے آگے بہاں اور بھی ہیں ابھی عشٰ کے استحساں اور بھی ہیں

ہی زیر کی سے نہیں یے نفس ائی یہاں سینکر اوں کاروال اور می ہیں +

اسی دوزوشب میں الجد کرمز وہ جا کتیرے زبان ومکاں اور بھی ہیں

گئے دن کر تنہا تھا میں انجن میں مباں اب مرے راز وال اور بھی ہیں

· اقبال ثاموحیات ہی۔اس کے آرف اور زندگی کے تصوری "مظرفوت" کو

مام اہمیت ماصل ہو- اس کے فردیک زندگی کا اعلیٰ تریں اظہار قوت کی تک میں ہوتا

بى - دو جهان كېيى كائنات نطرت بين اس مظهرحيات سنے دوييار جوجاتا بى تو د أ

تمثل جاتا ہی۔ یرمظریس کے لیے جاذب نظر ہی اوراس کے آرٹ سے لیے محرک کاکام

+ بركبان تنساكا دومراقدم يارب بمساع دفت ومكان كوليك تش بليايا وغالبًا

ديتا بر- محركات خليق اس قددمتنوع بوتے بي كداس كانفياتى تجزير مكن أبي - ميرا خیال ہوکہ اقبال کے وجدان اورجذبات شعری کوجوچیزسب سے زیادہ ستحرک کرتی ہو وه" مظرقوت "بوجواس عالم انساني اورعالم فطرت دونون مين نظرام الهو- قوت بين ك حن نظراً تا ہو۔ قوت اظہار من ہی کی ایک خاص شکل ہو۔جہاں کہیں اس کی آ کھ اس مظہر جات پر پڑ ماتی ہو تو وہ جوسے لگتا ہو۔ ہی وجہ ہوکہ بلبل اور قری کی تثبیہوں کے بجائے وہ بازاور تناہی کو ترجع دیتا ہواس لیے کہ آخرالنگراس کے وجدان شعری کے لیے ز یاد و موزوں ہیں اور ان کے ذریعے وہ اپنے حسب دالخواہ اخلاتی تنائج مرتب کرسکتا ہو جواس كاصل مقصودي، - أرط ك محركات عجيب وغريب بوت بي يعض اوقات أرشط اینے رجحان کے مطابق معولی روز مرہ کے کسی واقعہدے اتنامتا تر ہوتا ہوکہ دواس کے لیے محرک تخلیق بن ماتا ہو۔ ایک فرانیسی ما ہرنغیات سے بھا ہوکیسعن بھے اہریوسیقی ا سے گزرے ہی جنوں سے رنگ وخطوط کود پھکرنے سردریا نت کیے۔اس کالمسرح بعض مصوری اور بت گری کے امتاد موے بیں جنموں سے موسیقی کی کسی سے کوس کر رنگ دخط کی خاص شکلیں پیداکیں۔اس سے معلوم ہوتا ہو کر زندگی کی طرح اُسط حقیقت میں ایک ہومیا ہے اس کے فنی اور اصطلاحی مظامریں فرق کیوں نہو- اسی طرح قوی میرت کے مظاہر مختلف ہوتے ہیں لیکن اس کی حقیقت ایک ہی۔ اقبال "منظر قوت" كا قدردان بوجلب وه ابنول ميسل ياغيرول مي، ساب عالم نطرت مي مويا عالم انانىيى دىكىن شرطيد بى كروه بوخالص سونا، ملع مذبود بعض اوقات لوك حيراك ره جائے بیں که و و اس جذب كتحت ستفاد خيالات كا اظہار كرجاتا ہو-اس كى محفل یں لینن اورمسولینی ، <u>نطنتے</u> اور طالٹائی ، برگسوں اور کادل مار*کس برصط*فی کمسال اور جمال الدين افغانى بېلوب بېلوبىيى نظراً تے بى -اگرچ با دى النظويں يەفكركا تغاد ہى ليكن حقيقت يه بهواس كے خيال كى تريس المبعث سم آ منگى موجود دائى ہو: اقبال پيندود

فلنی نہیں جس کے نزدیک تجریدی نطقی واسلوں کو زندگی سے زیادہ اہمیت حاصل ہو۔ اور واقعہ بھی یہ ہوکہ زندگی سب کچھ ہولیکن منطق نہیں۔ زندگی کے مطا ہرکی طرح آدشٹ مجی منطق کا پابندنہیں ہوتا۔

مم اور بیان کریے بی کرا قبال کے نزویک آرٹ کا مقعد زندگی کی خدمت ہو-اس سے شعر کے ذریعے زندگی کی مجھے ترجانی کی ہواور اس کے حرکتی عضر کو خاص طور برم ما اگرکیا ہو۔یہ بات دعوے سے کہی ماسکتی ہوکداس سے اسپے کالم میں زندگی کے متعلق جس قدرتشبیبی،استعارے اور ترکیبی استعال کی ہیں ان کی مشال کسی زا كے براے شاعركے إلى نہيں لتى - ہم ذيل ميں بطور مثال ان تركيبوں كو يحقة بي جن کی مدرت اورط ملکی سے فارسی اور اردو اوب کو جاریا ندلگ گئے ہیں دوال واقعہ ہے ہوکہ زندگی کے موضوع کو فارسی اور اردومیں سب سے پہلے اسی لے پش كيا - اس كنشبيهي اور تركيبين اس كى وسعت فكرير دال بي بيند مثالين المحظومون :-شراب زندگی ، حباب زندگی ، صرود بربطهستی، رزم گا و خیرونشر آرز و شناصبو شورش برم طرب، ملسارمهتی، ذوق مدت، ذوق نمو، ذوق نمود دفترمسی، نمين دمرو خاتم مهتى المنيند دارمتى ، ذو ق آگهى است تمراب تقدير الذت كيرويود اسرمت مينمود ا بربط کون دمکار، محترتان نو۱، منت کش بنگامه، خاق دم، تاب دوام، بطعث خرام، كوسسس ناتمام المفل بهتى وغلده نمود وذون تبش اسو زوسا زمهتى وم قيام كلتان مجروح تيخ آرزو اكرايش رنگ تعلق ابزم معورة بستى اليلى ذوق طلب انست بستى تمشرذون حنبو وس ادراك الذت خودي وون مبرم فنا مرمستي كمشاكش بيم حكايت عم آرزو، مديث اتم دلبري، صبح دوام زندگى ، جهان إضطراب، قلزم من انقدعيات، طرب اختائے خروش ، شہید دوق وفا ، خم زندگی منم خائز بندار، گردوید و بردار، خاش کر شمر، مریت روزگار منیغی شعود : جلوهٔ نوروصدا · منون نگاه · تقدیر حاس ، ذوق فروا ، لذت امره

چراع بوش، انتجين زندگاني ،سوزختان ، شاخ يقين ، ولايت عشق هام خده تنديل دل، حفت فكر، تسخيرهات ، جهال نزد ودور ، كعن تقدير ، كاروان زندگى ، رسسته مودوزيان ، حريم كانتات الذت به تابى الذت ايجاد اتب وتاب جادداد ارم شامبازى اطائرك بلند بأل مست طبور، قا فلهُ دنگ و بو اطائر لا بوتى انشاط دحيل انقطهُ بِكارِق افطرت بار مِنكَامِرُ اسِاب، سواراتشهِب دوراں · فروخ ویدهٔ امكان دونق مِنْگامرُ ایجاد 'امتحان تیغ عرم' خیابان خودی ،عودحیات ، جذبهٔ بدای ،لذت یکتائی ،ضمیرکا منات ،کوک تقدیر، سرنیاب وجود ، تقاصات وجود ، أيمن مكا فات عل ، المين ملو إئ الزوال ، محسدم دازهات ، اً ثبية اندليشه، نيروست نورى تخليق تمنا ، داغ اً دزو، تعطؤ وسعت طلب، نغر إسكار دو، سردى خون حيات، سى حسول مدما، تقويم حيات، كمان الدمكت ، سندة تخين وظن، نواسئے سین تاب ،فیض آرزو، شہیدلذت نظاره ،شہید مبلوهٔ فردا، پیش خیزان حیات، ما نه زادان حیات اسرود زندگان ایروردگار آرزو اخط سملت حیات اذوق سیراسطوت دفتاردیا بیت موزون حیات، شراد زندگی، فریب خوردهٔ منزل، حیاد مکنات جسم ومیان ر ان میں سے بہت سے تعورات اور ترکیبیں آج ہاری زبان کا جزوین گئی ہیں اور ہمارے شعرا اور ادیب انسیس بلالکلف برتتے ہیں۔ اقبال کے فکو تخیل سے اردوزبان کوہ وسعت حاصل جوی اسے ہمارا قومی ادب کمبی فراموش نہیں کرسکتا۔اس سے اپ آرف سے مم سجوں کے تصور حیات کوحقیقت میں وسیح تر بنادیا ور بھارے ادب کی نشؤ و نماکے میے نئی راہیں تکالیں ۔اس سے اُرٹ کے ذریعے ایک سوتی ہوتی قوم کو بیدارکیااورزوال کے زمانے میں عودج کے خواب د کھائے۔ حرمت خواب ہی نہیں د کھائے بلکران خواہوں كوحقيقت بناسے كاراسته بمى دكھايا اس مقعد كے ليے مِنرورتحاكد و اوكوں كوابني طرف متوج كرس، اس سا است أرث سے يركام ليا-اس ساكمى است دلاديز نفول سے مامعین کے داوں کو بھایا اہمی ان کی گزشتہ خطمت کے نقتے ان کی آ کھوں کے ماسنے

کینچ ، کمبی افاروں افاروں میں اپنے قلفے کے ہمر ان سست عناصر کو تبرگای کی دعوت دی اور کبی اپناجذ کر دل فالہ و فریاد کے ذریعے ظاہر کیا۔ وہ ایک قلندر تخابح ہم میں آیا تھا اور اپنے متا نہ نحرے نگا تا ہوا جلاگیا۔ اس کے نعرے ابھی ہارے کانوں میں کو نج رہے ہیں اور اس کی فریاد ہارے دلوں کو متا ترکر رہی ہے۔ جتنا زمانہ گزرے کا اقبال کے کلام کی تا نیر میں اصافہ ہوتا جائے گا۔ اس کی شاعری اس کے درد دل کی فریاد تھی ۔ اس کی تا نیر کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ خود کہتا ہوگہیں تو اپناکام کرچکا۔ فریاد عشق کے اواز مات میں سے تھی سوود بھی کرلی۔ اب اس کی تا نیرو و سرے دیکیں۔ حشق کو فریاد لا زم تھی سووہ بھی ہوجکی اب ذرا دل مقام کر فریاد کی تا نیرو کی ہوجکی اب ذرا دل مقام کر فریاد کی تا نیرو کھی





## ا الحراب المنتخصية اوراس كابيعام

د اله داكر قامنى عبالحيد من ايم اي اي وي دوي (بركن) ۱-اقبال سے تعارف

ملاً مراقبال کی شاعری اورتیمطی کا پس ہمیٹہ سے معتقدر کا ہوں -ان سے کلام سے ذریعہ میں ان سے خائباً نہ طور پر بجبین سے متعارف ہوچکا مخا -

آناہی یاد جھ کو گزرا ہوا زمانہ

وه جار الحمدى وه ميرا آشانه

ہا رے ملک کاایساکون سلسان ہے ہوگائی سنے بارگا ہ ایردی میں خشوع فیصنور سے ساتھ بے کی دعا نہ انگی ہوگی

> لب بہ آئی ہو دعا بن کے تمنّا میری زندگی شمع کی صورت ہوخدایامیری ہندوستان کاایساکون شخص ہوجس کے دل کوا قبال کے ہندی ترانے سارے بہاںستے اچھا ہندوستاں ہا لا ہم بلبلیں ہیں اُس کی وہ گلسستا ں ہمالا

اوراسلای ترائے

چین وعرب ہمارا ہندوستاں ہمارا مسلم بیں ہم وطن ہو سارا جہاں ہمارا نے کر ایا نہوگا - اقبال کے ارد واور فائی کام کے تذکر کا تواس وقت موقع بنیں ہوج ک کے ایک ایک افرامید کی روح مہندوت ان کے مسلمانوں میں بھونکدی ہو

مجع خيال بجي زمقا كدملامه اقبال مرحم سكرمها تتسبع كجدون كذاسف ا ورخوداك كى زبانى ان کے خیالات سننے کاموقع ہے گا ۔لیکن تعمیت کی یا وری دیکھیے کہ مقامدا قبال میں وقعت دومری گول میز کانفرنس سیسته ای مین سلمانان مند کے وفد کے صدر کی چینیت سے لندن جا رہے تھے۔ تومرا آن کاجاً زېر اند موگيا-افغان قض تنرل اورمبني کے ديگر مززا تنخاص ان کوالوداع كيف كيا طالوى جهازيرا تراح تع جهازك وشرى بري فان س ايناتعارف ایک دوست کے ذریعے کروالیا اور اس بات کی اجازت چاہی کسی گا ہے بگاہے اُن کی فدمت بي ما صر موسكون جي الفون نے نهايت ہى خندہ بيشانى سے خايست فرايا - ميں دوسرے روزہی ناشتے کے بعدان کی خدمست میں حاضر ہوگیا۔علّام مرحوم نے جم محبت اور آہیے ہ ك القميرے تلم سوالات كجوابات عنايت فرلمية اس سين باك كے تبخلي كماتھ ان کے وسیع اخلاق اور سادگی کائی قائل ہوگیا - علام مروم کی طبیعت اس وقت علیل تی اورده كيبن بي مين ابناتام وقت ليش ليط كذارت تح جب مي دوان بوف لكاتو فرايك لغيركلعت جب المبيعت جلب إكروداب توس دوزائدان كى خدمت مي صاحر جون لگار مج ناشت كيدمايًا اوردوبرك كمان ك وقت وإلى مع دائس بوتا اوريوشام كم باليج ے سات بے تک اُن محصافے وقت گذارتا۔ بسلسلة قریبًا دوہفتے تک جاری رہا۔ بالآخر ہاداجها زونس بنے گیا اورمیری زندگی کے بدرین ترین اوقات ختم میگئے میں وہاسے سیعالندان چلاگيا - اورعلام مرحوم بيرس س اي ايك دوست كيها س كيدنوس كه لئے تظير محت -اس عصدين غالبًا ونيا كاكوني السام لزبين بجر برعظار وروم سه تبا ولوز خيا لات منهوا جو-معمولى سيمعمولى بكل وخرب كعسائل سيسا كوشكل سيمشكل ابعدالطبيعاتي مساكل زير بحث آگئے - برج زيمظ مرح م كى دس معلوات اور ايك فاص زاوي نكا و ديكوكم

مِن تِحرِ جوجا مَا تَمَا -

م علامرموم كى طعي جندافعات

ایک مرتبه کمانوں کا وکرکیا آو ما مرمصوت فرانے کے کافوس ہوکداس وقت کھانوں میں کہ مرتبہ کمانوں میں کا فرکی کا آور میں ہوئے کا مربی ہوئے کا است میں ہوئے کہ است میں ہوئے گئے کہ است میں انتخاب کی میں انتخاب کا میں ہوئے گئے اور وہاں کچھن میں انتخاب کا اور لا انتہا کھانوں کے نام گنوا دیے۔ یس ان کافیر مولی مانظہ دیکھی متو ہوگیا ۔

مانظہ دیکھی متو ہوگیا ۔

ملآرموصون وقیق بیموں فصوصاً بیروں سے بہت کی بی اس کے تہیں کواک کی اقدی بیت کی بی اس کے تہیں کواک کی اقدی بیک اس میں شاعری بھا وس ازلی کی ایک جملک دیجے ہی ہے ہا ہی مسلط میں اندی بھا اس میں شاعری بھا وس ازلی کی ایک جملک دیجے ہی ہی ہا ہی سلط میں اندی کی اعلام سے بیاں کیا کہ مس طرح ان کو کی جانے کے اللہ بی بی وقت مقام اندی کی اعلام نے بیاس ایک بیٹی بہا ہیراہی و بیا ہی بال کی طاقات اعلام نے بیاس ایک طاقات اعلام نے بیاس ایک بیاس ہیں ہے وزن امل نے بیاس ہیں ہے کہ میکھنے کی خواہش کی اعلام نے بیاس ہیں ہے دن کا میک میں میں ہوائی ہی ہوئی و فردش سے بیان کردہے تھے اور جو الرح اللی ان کی آنکھوں میں اس وقت ایک خاص تحری جائی ہی ہیں ہوری تھی اس سے بہت میا تھا کھا کہ صن کا ایک کی تعمول میں میں میں میں میں از کی جو کے بیدا ہوری تھی اس سے بہت میا تھا کھا کہ صن کا ہر خواہم میں طرح میں اندی میں میں میں میں از کی جو کے بیدا ہوری تھی اور وہ بھی اس میں میں میں از کی جو کے بیدا ہوری تھی اور وہ بھی اس میں میں میں از کی جو کے بیدا ہوری تھی اور وہ بھی اس میں میں میں از کی جو کے بیدا ہوری تھی اور وہ بھی اس میں میں میں اندی جو کے گیت الا بنا مشروع کی دیتا ہی ۔

المشاعركاقول فغل

ملاً میروم مددرد برادگ سے گفتگو فرائے تھے۔ وہ اپنے سائمی کواس کا صراس نہونے دیتے تھے کہ وہ ایک بہت ہی بڑے عالم دفاضل کی معیت میں ہی ۔ خاطب کو انوس ا وراپنی خاکسا دی ظاہر کرنے کے لیے وہ ان سے اس تم کے سوالات کرتے تھے کہ وہ کو یا،س سے متغید ہوںہے ہیں۔ علام کے اس طرو اللہ نے مجھے اور مرسے چدر التیوں کو ھاب اکثر ان سکی میں میں میں ہوں ہے۔ میں ہو جلتے سے استحاب کے ایک دن ہیں نے استحاب کے استحاب نے ایک دن ہیں نے اس سے کہا گا کہ ہے۔ استحاب فرائے تو ہمندہ ستان میں اُزادی کی دوج بجو مکدی ہوئیکن آب تواس السلیم بی بی مور و جہز ہمیں فرائے تا ہوں تو مالم ہوی میں علاس نیر انتخار اور میر سے می اس سے بی اس سے تم میرے اشعار اور میر سے مل میں مواج معابقت دیکھ سے ہوئی سے بی اس سے تم میرے اشعار اور میر سے مل میں مطبح مطابقت دیکھ سے ہو "

انبال جزابدستک ہون باقد میں ہون اور ایت ہو گفتاری یہ خازی تو بناکرداری خازی بن دسکا علّمہ اقبال کی اس خاکساری اصعاف گوئی سے میں بائل خاموش ہوگیا معمد اقبال اور مہندوستانی قومیست

میرے دل میں ملآم مروم کی طرف سے یہ کھٹک تمی کہ برٹ وانقلاب وا زادی
کس طرب ابن مرتبہ ایسے فیالات کا اظہار کرتا ہج بس سے ہندوستان کی آزادی کی داہ میں بھاتے
مد بہنچ کے افد تکلیں بدیا ہوجاتی ہیں ۔ بنانچ سی اللہ جائے ہیں ہور ب کوروا تی سے قبل ملا مد الکھنو
سے خطبہ صداست میں فرایا تھا کہ ہم کو بجا ب سندھ اور بلاچ بتان دفیہ کو لاکر ایک اسلامی
صوبہ بنالینا جائے ہے ۔ اس پر اخبارات میں بڑی دھوم ہی اصاقبال پر الزالمت عائد کئے گئے ۔
کہ دہ ہندوستان قومیت کو بر با دکر زاج استے ہیں۔ بی سے اس کے شعل ان سے در یافت کی اور بر مرکز ہواور یہ مرکز دواور یہ مرکز دواور یہ مرکز دواور یہ مرکز فالم ہو کہ مون شالی ہندگایے صوبہ ہوسکتا ہو لیکن اس سے میرا پر فہم ہو ہو کہ کہ دہ ہمندوستان کا ایک بیز ہو ہو کر نہ دہ ۔ بین توایک میں میں جو اس کے سے مراز دواور یہ مرکز دواور یہ دواور یہ دواور یہ دواور یہ مرکز دواور یہ دواو

ہینے ہندوتان کیملانوں نے باہر کے حمل کود کا ہی اور مہی ہیں ہیں ہا کہ اگر سلمان شالی ہندیں خود کی آزادی کی آئندہ کیوں خطاطت کریں۔ یس نے دو ہیں صوبہ بنانے کی تجویزی کی ہی تواس سے میرامقصودیہ تھا کہ ہنداور سال نون ہی جوائی موری تھا کہ ہنداور سال نون ہی جوائی اور خلاط انتخاب سال نون ہی جوائی نہ اور خلوط انتخاب سے میرائی موائی ان کی تھوٹری مان نور ہی کہ ہی ان کی تھوٹری میں ان کی تھوٹری سی اکثریت اقلیت میں تبدیل نہ ہوجائے۔ اس کا علاج صرف یہ کہ یہ چھوٹے صوب ہی ان کی تھوٹری میں اندی تا میں میں اندی میں سالے کی صدی ہوجائے گی اور سانوں کے دل سے یہ ڈریل جائے گی اور سانوں کے دل سے یہ ڈریل جائے گاروں کی کہ بادی اس صوب میں اقلیت میں ہوجائے گی اور سانوں کے دل سے یہ ڈریل جائے گاروں کی کہ اور سانوں کے دل سے یہ ڈریل جائے گاروں کی کہ اور سانوں کے دل سے یہ ڈریل جائے گاروں کی کہ دو ہی کا موجہ ہیں اقلیت میں ہوجائے گی اور سانوں کے دل سے یہ ڈریل جائے گاروں نوائی کی دیا جائے گا۔

اس سلنے پر نغس قومیت مے تعلق علام مروم سے بحث چوگرگی ہیں نے کہاکہ اُ ب کی ابتدائی تعلیں توجد کر قومیت سے لبریز ہیں۔ کیا آپ کے خیالات میں اب کلیتاً تبدیلی پیدا ہوگی ہوا فرایک فرایک میں اب کلیتاً تبدیلی پیدا ہوگی ہوا فرایک میں سابی اتحاد کے وطن کوایک بنیاد بہت بھی اقتصاری طفن کا ہر ذر ہم مجھ دیوتا و کھائی دیتا تھا۔ اس وقت میرے خیالات بہت بھی ادیس دیتا تھا۔ اب میں انسانوں کو صوف مجھے انسانوں میں اتحاد کے کوئی دو مراور لیود کھائی نہیں دیتا تھا۔ اب میں انسانوں کو صوف انسان اور اور جب بھی میں اسلام کا لفظ استعال کوتا ہوں اور جب بھی میں اسلام کا لفظ استعال کوتا ہوں توریب میں مراداس سے بھی روحانی نظام ہی ۔ اسلام اور سلم میرے لیے خاص اصطلامات ہیں جن کومیرے نے خاص اصطلامات ہیں جن کومیرسے خیالات سی خینے کے سیا بھی طرح بھی لینا ضروری ہی ۔

ه مغربی تحریک قومینت اوراتحاً و اسلامی

علّام قبال مغربي مادحاندة ميت كنخت مخالعت تقرص كالمهادان كے كلام ميں جا بجاموج دہر الميكن وہ قوی مكونوں کے خالعت شنقے ۔ انفیس اس كاا جي طرح احساس عمّا كوئيا ہيں، ایک عالم کي گؤمت كا قائم كر الشكل ہى جنا بجرق فم لميل ، تا دريخ ، آب وہوا اور ديگر

جذافيانى اختلافات ان كانظرم إوشيره شقه مهاكرت منفكداسلام مي خلافت دامنده كربعديد اب تكسفي إيك متحده اسلامى رياست قائم زميركى اورنداس كى كوئى اميد د كهائى دىيّ بېر-الىبتاتخادا سلامى كاتخىل سىمنى مەضرورغىلى مامەبېنسكىّا بېركەتهام قوام آزاد بود اوروه اسلای مقاصد کے لیے باہم ایک دوسرے کے سائدتعاون کریں ۔ پیمکوئنیں ایک قسم كى اسلاى قوى حكومتيں ہوں گى - گران قوى حكومتوں كى نبيا واخلاق اورمحبّت براستوار ہونى چا ہیں ۔ یہ تومیست پورپ کی طرح مبارحانہ زمونی چاہیے عب کا لازی نتیج تنہ نشا ہمیت ادیم ایدادی كالمعنت بى - اخلاقى قويست كاقبا لقطى خالعت ندستم بلكمويد تقيينا نجاس تسمى قوميت كعلمبردادميزينى وفيروكى تعريب ميروه دطب اللسان بي يشوع شروع كخ فلير الخبال فيهى قوى اخلاتى احساس سے متا فر ہوكوكھى ہي بعد ميں جب اقبال نے قوميت كى بجانے اسلام كو ا یی شاعری کا موصوع بنا لیا تواس کے بیعنی نہیں ہیں کہ و صبح اطلاقی قومیت کا مخالف ہوگیا بلکاس کی نظراب اوروسیع ہوگئی۔اضلاقی قرمیت کی میمیاوپروہ صرف ایک ملک کے باشار كبح كرسكتا تغالمنكن روحانى بنيادين اسلام كى بنيا دېروه تمام بنى نوح انسان كوچى كرسكتا ہى ہى ك نظركا دائره وسين ترسوكياليكن اس وسيع تردا نرويس ييح اسلاى قوميست كا دائره هي شا ل برجينا بيد اسلامی شاعری کے دورس می اقبال کومندوستان کی خلامی رہ رہ کرستاتی ہے اور سندوستان کی رور مناع کی زبان سے آہ وفغاں بلند کرتی ہو۔

4 بٹاءراور فطرت کے غیر معمولی مظاہر

نیال ہوتا ہے کہ اقبال جب جارحان قریمت کا خالف ہے تو وہ اس سے علمہ وارمثلاً مسلینی وغیرہ کی تعربیت میں کیوں رطب اللسان ہو مرلینی کی تعربیت میں اقبال سے ایک شائلا نظم فالسی میں کہ ڈوالی ہی خود جو سے می انخوں نے مسلینی سے الماقات کا ذکر نہایت فیزسے کیا۔ وہ اس سے اطلاق سے بہت علی مقعد اور اس کی ظاہری شان و شوکت، کشادہ میذہ معنبیط جم میں دوم کے شہنشا ہوں کا جلوہ و کیمنے تھے ۔ووران گفتگوی مولینی سے شنوی امراز خود کا کا آگروگیا جس کا انگونری ترجه وه پنجه دیا تھا۔ وہ شاعوش ت کے خیالات سے بہت متا ترنغال آنا تھا جہا تھا۔ وہ شاعوش ت کے خواف کے لیے کیفیسے سے کرنویسے کی۔
جہانی اب نے اقبال سے درخواست کی کہ وہ اس کو اطالیہ کے فوجانوں کے لیے کیفیسے سے کرنویسے سے مناع مخرب کی نوال ایرہ تہذیب سے منہ مواکز مشرت کی روحانی درندگی بخش تہذیب کی طرف مغرب کی نوال ایرہ تہذیب سے منہ مواکز مشرت کی کیا افر بڑا گراس کے بعدی اطالیہ کی ب برائ میسے معلوم ہمیں مواکن کی افر بڑا گراس کے بعدی اطالیہ کی ب برائ میسے معلوم ہمیں مواکن کی افر برا گراس کے بعدی اطالیہ کی ب برائ میسے معلوم ہمیں مواکن کی افر برا گراس کے بعدی اطالیہ کی ب برائ میسے معلوم ہمیں ترجم کروا آگیا ۔

ایک بیمن کا مراطاناتی نہاں میں ترجم کروا آگیا ۔

اقبال چردین سے متاثرہ اس کا بہ مغہرم نہیں بکدرہ اس کی حشت و بر بریت کا بھی مدے خواں ہے جواب نے معرفی کے دہ شہنٹا ہیت کا برترین ڈیمن ہوا ورانسانیت برظلم و بر کمبری بھی ہوا ہیں کہ برگار انہیں کورکم اس کی بیا تر بنری خاوانسا ٹر بنری ہو دہ موت اس نظر قوت سے متاثر ہواں کو مولین کی شعبیت ہیں دکھائی دیتا ہو۔ وہ ایک شاع ہواور مشاعری طبیعت فطرت کے فیرمولی مقاہر سے ہروقت متاثر ہوئی ہو پر مظام ہواہے بلند بہاڑے دیا اور میں ہوں یا گئے جنگلات ہوئی ہو یا مصلے کمال جلال المدین نوی ہوں یا گؤئے فیر بر برسی ہو یا شکہ بر اقبال سے ان تماثر مولیا شعار ہوگا ہوئی ہوں یا گؤئے فیر مولی میں ماروس ہو یا کھی ہوں یا گوئے ہوئے ہوں سے تاثر ہوگوا شعار کے ہیں اسی طرب شاعر فیرمولی میں ہو یا گئے ہوئے ہیں۔ اس طرب شاعر فیرمولی میں ہو یا کہی ہیں ہو یا کہی ہیں سے کی میں ہو یا کہی ہیں ہو یا کہی ہیں ہو یا کہی ہیں ہو یا کہی ہیں۔ کسی جنبی متاثر ہوگوا شعار ہو یا کہی ہیں۔ کسی جنبی کا روانی میں ہو یا کہی ہیں۔ تارے کی مرفی ہیں۔

اقبال كامولين سيستا تربونا عي استم كابرشا والمانوى كوسط في جب نبولين

كرديكما تعاقر وه استب عدمتا فرجوا تقاء

۵-اقبال کی **قوی** شاعری کا دور

 تعلیرکہیں وہ آزادی مندکی تخریک سے بہت متافرنظ اسا ہو چیوٹی نعمول یک کوہ ہمالیہ مندوستانی بچوں کاتوی گیست ، نیاشوالہ ، تما ذر مندی دفیرہ خاص طور پر قابل وکریں - بڑی نظرول میں تصویروں د کالیک ایک شعوط ن سے مشق میں ڈو با ہوا ہی سفاعر نے مندوستان کی موجدہ زبوں مالی برفوب ہی کھول کرفو فروائ کی ہجا تھا ہی دلمن کو ہم ہی جست کرنے اور خلای سے آزاد ہوئے کی تلقین کی ہر -

قری شاعری کاید دور زیا د موصے تک قائم خدر ہاس کے خاص طور پڑتین اسباب ہوئے العت - قیام ہوپ ب العت - قیام ہوپ ب ب- سخر یک تعموّف کامطالعہ ج- اسلام کامطالعہ

پورپ میں اقبال کو پی اتھوں سے مغربی تہذیب و تدن کے مطالعہ کا موقع طابی نے دکھیا کی طرح جا رصائے تو میں کو ایک دوسرے سے جدا کردیا ہو۔ وہ کی طرح ایک دوسرے سے جدا کردیا ہو۔ وہ کی طرح ایک دوسرے کی خمن ہوگئی ہیں اور انسانیت کی دھی ال اڑ انسانی معمون ہیں۔

ا پنے مقالہ فلسنہ عجم کے سلسلے میں اقبال سن مغربی اوپوشر قی فلسنہ وتعسوّت کا گہرا اور وسیع مطالعہ کیا ۔مغربی فلاسغہ اور ذہبی مثکرین میں سے اس نے ظالحون: ضرف اکسٹین ، مسینٹ وائسیس اسی کی اگرناٹس لائسلا ۔ ہوپ۔ میدام دی کاباں برا ڈ سے ۔الگذیٹر سیکس ، نیکٹے ۔ برگراں وخیرہ کا مطالعہ کیا ۔

مشرقی صوفیوں ہیں قاص طور پر ایام خوالی اددی اجامی ، حافظ اور ایرائی صوفیا کا کلام اس کے بیش نظر ہا۔ ہندی فلسفہ سے بھی اقبال کائی واقعت تھا۔ فنکر اچا دیں کے فلسفے کا وہ خاص طور پر دلدادہ تھا۔ دکن کی مخوک تھتے حن کا جس کے ملبر وارا یک ناتھ اور دگمبر وغیرہ تے ، اقبال نے کافی مطالع کیا تھا۔

تحريك تسوون كس مطالعة ايك بلت البالهم يهاه والمع كوى كدونيا كا ألمتيت

بادّه نهيں ٻي بلکاروح ٻي

## عالم ظبورميلوة ذوتٍ يضحور بحر

نهی اصطلاح می اسی غیراتی شور کوروه کیتے بی یوان ناروم کے خیالات سے اقبال بہت ہی متا نزنظر آتا ہے چنا کی وہ کو ان کا خشہ جیس کہتا ہی۔ بہت ہی متا نزنظر آتا ہے چنا کی وہ کو ان کا خشہ جیس کہتا ہی۔ مداقبال کی فطری شاعری کا دور

سون الدوس من المارت المراس المراس المراس عبودی دور براس دولی اقبال کی خاعری کا دراصل عبودی دور براس دولی اقبال کی فطری تاموی کا دراص خاری تاموی کا درای تاموی کا درای نظیر انجی زیاده و تحرایا پر بورپ سے حسین مناظر خانوی دل پر بهت افر کیا ادراک نظیر انجی تا فرات کا نیتج بی اس بنا براس دور کی شاعری کو بیم اقبال کی فطری شاموی کو بیم اقبال کے کا دور بی کہ بسکتے ہی اس دور میں کہ بسکتے ہی اس دور میں بیا ندتا دے ، تنہائی وغیرہ فی احتباد سے نہایت لاجواب نظیم ہی اس دور میں بی تصوف کا بلکا سا رنگ اقبال کی شاعری میں موجود ہو۔ وہ فطرت انسانی اور منارجی فطرت انسانی اور منارجی فطرت انسانی اور خیر محسوس طور بی فطرت کرا اس اور خینی اصل خارجی فطرت انسانی دل کی کسک اور خینی مسلم کی آباد اللی کا ایک ہی قرار دیتا ہو۔ وہ فیر محسوس طور بی فطرت کے تنام منظا ہر کی اصل ایک ہی قرار دیتا ہو۔ اس بنا بردر یا کی روائی اور انسانی دل کی شاد ابی میں اس سی مضطرب دل کو سکون حاصل ہوتا ہی۔

۹ اقبال کی اسلام*ی شاعری کا دور* 

مشن الده میں اقبال مندوستان والبی آگیا۔ اسی ذکسنے میں حالم اسلام میں زندگی کی ایک نئی ہوئے۔ جنگ طرابلس، نئی کی ایک بنگ المسلام اللہ میں اندگی کی ایک بنگ المسلام اللہ میں اندگی کی ایک بنگ بنتا ہے ہوئے۔ جنگ طرابلس، جنگ بلقان، جنگ الفیام اللہ میں اس کے جنگ بلوا میں میں اس سنے اقبال بھی مسلمانان ہندگی ان تحریجات سے کائی متا ٹر ہوا۔ چنا نجواس عرصے میں اس سنے ورداسلامی سے لبریمنزوب خوب نظیر کہیں۔ اسلام کی اس تحریک کو گیان اسلام م کی تحریک کو گیان اسلام م کی تحریک کے گیاں اسلام م کی تحریک کے اسلامی سے اسلامی ساتھ کی کو گیان اسلام م کی تحریک کے گیاں اسلام م کی تحریک کے گیاں کے میک کے گیاں کے میک کے گیاں اسلامی سے اسلامی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی سے اسلامی س

ے نام ہے درسوم کیامیا تا ہوس کا مقصد ہرتھا کہ تام مالک اسلامی کی خلیف کے تحست میں ایک اسلامی دیاست قائم کی جائے سلطان عبدالحید اس سے علم وارستے -

مجے ملامراقبال سے اس سکے پرکائی تبادائی الات کا موقع کا ۔ وہ اس قیم کی ایک اسلامی والا سلطنت کے قیام کو نامکن سمجے تے ۔ اس قیم کی سلطنت کا خالر خلافت را شدہ کے بعد ہوگی الدواس کے بعد دہ مجی بحی فائم نہوس کی ۔ انخوں نے جیسے کہا کہ پنوال ایک ڈانسی ہی است دال نے اس سلیح تزانا تھا جس کا نام میں اس وقت بحول گیا ہوں) کہ وہ اسلامی ممالک کے خلاف متحدہ لورب کے جذر ہات بحرط کا ہے ۔ ان کو اسلامی فیلے سے ڈواستہ تاکہ خربی اقوام کو اسلامی مالک میں دست دوازی کا موقع ل جائے ہوائے ایک بریاست دانوں نے خود یہ خیال مہندوتان میں مام کیا تاکہ میں ان کا تھام جذر بھل نے والے انگویزیاست دانوں نے خود یہ خیال مہندوتان میں مام کیا ہورہ بھل مالک کے صافحہ زبائی طرف نہ ہو بلکہ اسلامی مالک کے ساتھ تربانی ہددی ہیں ان کا تھام جذر بھل نے ہوجاتے سلمان ہدلی ہا مسلمان میں مالک کے صافحہ کے دواجہ کے مالے درب بھل مالک کے صافحہ کے دواجہ کے مالے درب بھل مالک میں مالک کے صافحہ کے دواجہ کے مالک کے مالک کے مسلمان کی طرف اخوات اسلامی میں بریم میں میں کہ مال مورب بھل ہا ہا ہوگا ہا ہوگا ہا ہوگا ہا ہوگا ہا ہوگا ہا میں منسرت کی طرف اخوات اسلامی کے دوا اورت اسلام کو مہندوستان بلکہ تمام مشرت کی اگر والے اس میں میں میں میں میں ہے تھے ۔ ان کا دی کا صافحہ کا توادی اسلام کو مہندوستان بلکہ تمام مشرت کی ان ان دی کا صافحہ کے ہوئے ۔ ان کو میں میں میں میں میں کو ہوئے ۔ ان کا دی کا صافحہ کے تھے ہے ۔ ان کا دی کا صافحہ کی طرف اخوات اسلامی کو میں کو ہوئے ۔ ان کا دی کا صافحہ کے تھے ہے ۔ ان کا دی کا صافحہ کی طرف اخوات اسلامی کو میں کو تھا ہے ۔ ان کا میں کی کو میں کو کا کو کا میں میں کو کی کو کا کو کا میں کو کو کو کی کا کو کا میں کی کو کا میں کو کی کو کا کو کا

وارمسلیانان مدی بدوی صدی می اسلام قوی تو کیست اتبال که آئنده فیالات کے مسل نان مهندی بدوی صدی می اسلام قوی تو کیست اتبال که آئنده فیالات کے سیمنے کے لیے اتبی طرح واقعت ہونا صروری ہی ۔ وہ خوداس شاعری کی تیلی تھا۔ اوراس تو کیک سکیدیا کرنے میں اس کا زبر دست الم دواد مولانا موملی ، مولا نا ابوالعلام اور مائن میں اس کا زبر دست الم دواد مولانا موملی ، مولا نا ابوالعلام اور علام اقبال نے اپنی مقال نے جموعی نے اپنی میاس کے برو تقریر ، ابوالعلام سے اپنی تقسیر قرآنی اوراقبال نے اپنی خاعری سے اس تو کیک کو بدوان چڑھا یا ۔ اسلام کی بھی کا حساس کے باحث یہ تو کیک بیدا ہوئی اورا موال کی اسلام کی بھی کا دوایا یا ۔ یہ تو کیک بید سے دواد بدیں دیکھنا سی کا مقتصد قرار بایا ۔ یہ تو کیک بہت مدتک ماضی کی دوایا تا بریمن تی تو کیک کا جا ان تھی۔

ٱنادى كهندكا فيال اس تخريك على مقتودة وشقاليكن وه بالنَّات مقعد يكى ديمى - يدايك جنباتى تخريك خى جهنددتان كى كلىسياست كربجائ عالم اسلاى كى سياست يم تجويزوں سكة دسك حصت لينا چا بخاتى -

علی احتبارسے اس نے اردو طم وادب میں ایک نئی انشا اور نئی شاعری کی نبیا و ڈالی اس کی بنیاد ڈالی اس کی بنیاد ڈالی اس کی بنیاد ڈالی اس کی کیک بنیاد ڈالی اس کی کیک ندی کی کیک سے علم اور طی کھے کہ کہ سے علم وادل پڑر جو گزشتہ نصعت صدی سے ایک دو مرسے سے علم وہ استے، اگر ل مجے ۔ دونوں کے استحاد سے بندوستان میں ترکی اور ایران کے خلاف علما اور جد تیجیلم یا فتہ طبیع کی کش کمش کا ڈرمیا تاریخ اور دین ودنیا کی اکر مل مجتے کے میں کے دونوں تاریخ اور دین ودنیا کی اکر مل مجتے کے میں میں اور دین ودنیا کی اکر مل مجتے ۔

اا فِلسفی یا نتاعر

ميكدليا يئ

مدود منی میں اللہ اس نظام خیالات کا نام ہی و تقافر دو اگر کا ہتے ہو تاہی ہوں بلکہ جا دم تاہی ہو ایک ہوں بلکہ حدث تاہم می تاہم ہی و تاہم ہی الکہ حدث عقل سے واب ہو تاہم ہی جو کا مناس کے تام معرفی میں بلکہ صوت عقل احدالل برخی ہوتا ہی۔ اتبال ایک شاعر تقااد مد تاعری اس کے لئے ہو دی خریری تی اس نے مجھو کی ماس کیا تقادہ مرخوش مقیقت سے بلا واسط تعلی کا نتیج تقادہ موجود نی کی منون احسان جس مقابلا پی تمام وجود نی کیفیت کا اس کے بالات کی محدود میں میں فلے خریری تھا بلکہ پی تمام وجود نی کیفیت کا اس کو خوالات کی محدود میں میں فلے خریب کی ہوئے بلکہ وہ ایک کمل تصور کا کنات تھا جس کو فاعری کا رنگ وروپ وے کرا قبال نے دنیا کے سانے بیٹی کیا ۔ ہر بوے شاعرے لیے ایک فعام ۔ فاعری کا دنیا ہے کا ماس نے بیٹی کیا ۔ ہر بوے ناعرے لیے ایک تعدود کا کنات تھا جو اقبال کا کلام ۔ اور زندگی کو کیفیت کی کوشش کریں گے وہ اسے سے جو اقبال کا کلام ۔ اور اس کی خوالی شام کا اسلامی تصور کا کتا ہے اور اس کی نام والی کا اسلامی تصور کا کتا ہے ۔ اور اس کی نام والی کا اسلامی تصور کا کتا ہے۔ اور اس کی نام والی کا اسلامی تصور کا کتا ہے۔ اور اس کی نام والی کا اسلامی تصور کا کتا ہے۔ اور اس کی نام والی کا اسلامی تصور کا کتا ہے۔ اور اس کی نیک کا اسلامی تصور کا کتا ہے۔ اور اس کی نام کی تصور کا کتا ہے۔ اور اس کی نیک کا اسلامی تصور کا کتا ہے۔

اقبال کے تصوّر کا مُنات ہر الاکوفالص اسلای دیگ جڑوگیا ۔ خوالی وروی کا مطا لعہ کرے کرے کے ان اوروی کا مطا لعہ کرے کرے کہا تو اس ان ہوائی کے کہا تو آن ہوایت انسائی کے لیے آتوی صحیفہ کر۔ اقبال کہا کرتے ہے کہ گرانسان اس کا مطالع خوں فیضوں سے کرسے تو اس پرکا مُنات کے ام مراد مراب کو کی گرانسان اس کا مطالع خوں فیضوں سے کرمر ہے تی اس لے وجھی احکامات دیم مکی تی ۔ اس لیے معرات کے دنیا ہے جہد طور کی ہے ہوات کے درسیل الشرصلع کے زمانے میں دنیا اسن جہد طور کی کہا جہ انجے کہ مواند کی جنانے۔ اس کی رمیائی گئی ۔ درسیل الشرصلع کے زمانے میں دنیا اسن جہد طور کی کہنے گئی جنانے۔ اب کوالیا ہوائی ان کے مقی قوائی بھی ہونے میں دنیا اسن جہد طور کی کہنے گئی ہوائی۔ ان کی مواند کی کوائی دنیل ان کرا جوروں الشرصلع می نوب اس این میں میں کوائی سے انسان میں کوائی کوائ

اب انظام ذندگی دیا پیمقل برجنی ہو مجزات کی اب صرورت اس لیے باتی نہیں کہ انسانی عقل اب
ابنی فلاح و بہبود کے وسائل نور تیمین کرسکتی ہو۔ انسانی عقل ہی اب تمام امود کے لیے آخری معیار
قرار پائی اندھی تقلیدا و دایاں نہیں بلک عقلی غور و فکر فطرت کامطالع انسانیت کے لیے اس مرتثیم ہات
ہو۔ قرآن کی تعلیمات اور عقل انسانی میرک ہے مکاکوئی بھی اختلات نہیں ہو لمکر قرآن کا ہراصول و قانون
عقل کے معیار پرپوراپور انر تا ہو یہاں اقبال کے خیالات کس قدر عقلیت پرمنی نظرات میں میعلوم
ہونا جہ کہ دو موا سے عقل کے جنر کو بی تسلیم نہیں کرتا لیکن ور اس میں ہیں ہواس مسئلے کی وضاحت
ہم آئن کہ کریں گے۔

انسانی نئود نما کے لیے بنیادی قوانین اوراصولوں کی ضرورت ہر وہ دے دیے گئے بیں۔ان اعدولوں می تبدیلی کی ضرورت بر ان اعدولوں می تبدیلی کی ضرورت بر ان اعدولوں میں تبدیلی کی ضرورت زمانہ کے مطابی ان کی تا ویل کی جاسکتے ہیں یا ضرورت زمانہ کے مطابی ان کی تا ویل کی جاسکتے ہیں یا ضرورت زمانہ کے مطابی ان کی تا ویل کی جاسکتے ہیں گئی پر اجتہاد ہمیشہ قرآن و منست کے تابع ہوگا اجبہاد کی صحبت یا عدم صحبت کا دارو مدارعقل اجباعی برخصر ہیں۔ اس اصول اجباد کو تسلیم کو نے کے معنی یہ بی کہ اقبال ہیں تناور تا ہو کہ اور تعالی تسلیم کرتا ہو۔ جاعت کھ ارتحال کر ہی ہو۔ اس تغیر وارت ایک ساتھ اس کونے شنے تو ایمن کی عزورت ہی۔ اسلام نے اصول اجبہاد کے ذریعے اس ضرورت کو بوراکرویا ہے۔

## ١٧ - اصول ارتقااور كائنات

خص براعت مے متعلق بلک کا اُمنات کے متعلق اقبال کا نقط نظار لقائی ہی عدم کے وجودیں دنیا یک بیک بہر بہر آگئی ہی جلاس نے ارتقا کی بہت سی منازل مل کی ہیں مولانا روم کی طرح وہ اس برنقین رکھتا ہ کا انسان نے اپنی انسانیت سے پہلے جاوات، نبا آبات اور حیوانات کی منازل مل کی ہیں اور اکر اُر اُر اُر کی دہ ترقی کی ہے مناور منازل مل کہرے کا ما آورت سے مدریجاً وہ رومانیت کی طرف بڑھ رہا ہی اور کان اور کا کا اور کا کہ اور کا کہ اور کا کہ کا در کان ہوکہ اور کا کہ کا در کان ارتقا کا خاتم کمل روحانیت کی طرف بڑھ رہا ہی اور کان ہوکہ اس ارتقا کا خاتم کمل روحانیت بر

موجائك كيونكه ارتفاكي انتهائ مترل كالقبة رصرف رومانيت بى كالصور موسكما بر-

انسان جاعت اور کا کتات پی ارتقائی اصول کار فرا پرلیکن یه ارتقا به وارنهیں ہوتا بلکہ اصول تحدید بہا ترک یہ ارتقا به وارنهیں ہوتا بلکہ اصول تعدید بہا ترک بہار کے لیے فزاں ، بلند بہا تُروں کے لیے میں وادیاں ، نوشی کے لیے می ، زندگی کے لیے موت اضراف کے لئے نفس امّارہ ، نیک کے لئے بدی ، اقوام کی ترقی کے لئے تنزل ، کا کتا ت کتنا سب وہم آ ، بھی کے لئے اس کی ایست و قیامت . فعالے لئے فیطان صروری ہی ۔

ستیزه کارر با ہو ازل سے تاامروز پراغ مصطفوی سے شرار بولہبی

ا قبال زندگی کے اس دوسرے پہلوسے جٹم پوشی نہیں کرتا۔ وہ کا تنات کے ارتفا میں اصول تخریب کی اہمیت کواسی طرح تسلیم کرتا ہوس طرح اصول تعمیر کو ۔ جنا نجر شیطان کو فامولوی اس کی طرح نفرت کی لگاہ و بدی کی اس کی طرح نفرت کی لگاہ و بدی کی اس کی کمی اس خیر ہی اور دیتا ہی و بدی کی اس کی کمی کی میں بال کڑ غلبہ نمی ہی کو ماص جو تا ہم کیونکہ زندگی کی اس خیر ہی وجود نہیں جو مرکتا ۔ بقول خالب بغیر نئی کا وجود نہیں جو مرکتا ۔ بقول خالب

لعانت ہے کتا فت جلوہ پیدا کرنہیں سکتی چمن ذلگارہی آئیہ ' بادِ بہبا ری کا

کا مُنات کا یہ تصوّر کہ زندگی کی اصل صدافت اپنی اور من ہے- رجائی فلسفہ تا رہے کا بنیادی اصول ہو۔ خربی بیٹوا تواس خیال کو ہمیشہ ہی سے میٹی کرتے جلے آ سے ہیں۔ مغربی فلا سفوی ہی افلاطون کے وقعت سے بہ خیال عام ہوگیا ہو۔ اقبال ہی اس فلسفہ امید کا ہما مبر ہو اس کے ساخت ہم صدافت، من اور شکی ہو۔ وہ من کا ہم وگی مثلاثی ہو۔ وہ ایک عاشق ہم جاتی ہو ہوگی کا کا کا اس کے ہم ظہری پرمتن کرنا جا ہتا ہو

حن بے پایاں ہوور لادوا رکھا ہوں میں

جُبِول كي ليه بعرتي براجزا على مع

گوسین تا زه چو برلنظمقعود نظر حن سے مغبوط بیان وفالگتا بوری مختوب اور کی طرح جی نے بندوفل کی اور می نے بندوفل کی طرح جی نے بندوفل کی طرح جی نے بندوفل کی اور زیرا تر مینا کو ایک کرب والم کی جولا کا می محتا تھا ، ایوس جیس ہو- وہ کا تمات کی برنیزگی اور تغییری قدرت کا رحم بائد کا رفرا دیکستا ہو جاس کو ترقی کی بلندسے بلندمنا زل کی طرحت کے ماری ہو-

کا مُنات کے اس ادتقائی نظر ہے میں چند دقتیں ہیں جن کا مل برگساں کی طرحاقبال کھی آخر تک ندکرسکا کا مُنات استقاکر دہی ہجدی تغیر نج برہ وقت مجی کا مُنات کمل ہوجائے گ کبی سف ہوجائے گا مینی کا مُنات ہم محدود ہوجا تیں گے بیٹی اس بی نقص آجائے گا جو بک اس ونش اس کی ترقی کے امکانات ہم محدود ہوجا تیں گے بیٹی اس بی نقص آجائے گا جو بک حدود تعین نقص کی نشانی ہو ، خالی کا مُنات کا مُنات کا مُنات کا دریا ہے اپنا اظہار کر رہا ہم د بھول خالف

م ل شبودد وشا بدء شبودا يك يح

كيام شهود كى طرع شا برى اصول اللقائه با بندې - اقبال و بال مي اصول ارتقا كوتسيم كرتا بى - اگريد دا قد بى تو ئىچرمندرج بالا دقتيس بها رائى بىيدا بوتى بىي - اگر ده اصول ارتقا كا با بنداى توگويا سىرنقص بى اهداگر نىسى بى تواس كے ارتقا كے احكا مات محدود بى بوزودايك نقص كى نشانى بى -

اقبال کے فلفہ اور مہیّت اجتماعیہ کے متعلق اس کے تفصیلی خیالات سے بحث کرنے کا یہ اقبال کے فلسفہ اور مہیّت اجتماعیہ کے متعلق اس کے تعلق اللہ اس نے میں میں اس نے میں موسیق کی ایش کی ایش کی ایک اس کا فلم میں میں اس نے میں میں اس نے میں میں اس نے میں میں کہا ہے اس کی ایک کا فلم کی ایک کا فلم کی ایک کا فلم کی ایک کا فلم کی میں میں کہا ہے اور اس کی ایک کا فلم کی میں میں کہا ہے اور اس کی ایک کا فلم کی میں میں کہا ہے اور اس کی ایک کا فلم کی میں میں کہا ہے اور اس کی اس کے اس کی میں کی کا میں کی کہا ہے ک

اقبال کے بنیادی خیالات کو مجھنے کے لئے البت دوایک باتوں کا جان لینا مزوری ہو۔ اولاً قواس کا نظر مُرعلی ، اقبال بعث عقل کی تعنی کرتا ہو۔ اس کی بے دہنا حق اور کم انتیکی پر توجہ

دلاماً ہی ، وہ کہتا کے عقل زندگی کے اصوار سرلیت کوافٹ جیس کرسکتی اور ندوہ زمگ کے لئے کوئی اچل مرتب كرمكتى بى دەمقل كے مقابله مي دل كوسرا بېتا برادودل كى مفست مشن كا تودلدا دە بى -منت كے مطراب سے نغرز اروبات

منت نورميات فنن سے نادميات

منت پیدا نواے زندگی زیرد بم تنت سيمتى كىتصويروں ميں سوز دمبدم

اتبال كغيالات بس يدايك عجيب تصادد كمائى ديتا الاكدايك طرن تووه ببعيناحى عقل کی طرف توج دلاتا ہواوں و صری طرف وہ مئیست اجتاعید کی بنیادہی مقلی تو انین برد کھٹا ہو۔ مداص اقبال کے خیالات میں انجون اس کے دکھائی دیتی ہوکہ وہ جس وقت عقل کواہمیت نہیں دیزاچا بتا تواس کامحل وقدع دوسرا بوتا بر-اقبال عالم ادی می مفل کی کمل دسترسیسیم کمتا پو-ليكن هالم ارواح مين وه اس كومن به كار مجتا بي جهال تك علوم طبعيه جمعتى فلسف منطق ، فلسف سياست ومعيشت ، رياضى وفيره كاتعنق بريهال موضقل بي كىكسونى بريج اوجبوث كو بركع جاسك بوليكن جب طرح جباني اعضاس عقل كاكام نبي لياجا سكتابي طرع عق سيص تعقت كا بنة نبيره باسكاً كيونكه اص مصيفت كى مرودعش سعادوى بو- فرانس كامتهود والسنى بركسوں مسے اور اقبال کے خیالات ہی ابری مشابہت پائی جاتی ہو حقیقت کے پہۃ میلانے کے اس دویع كوبعدان كهتابى وومدان كيغيت عض سے ايك ماورئ جيزي حانسان كاتعلى عيقت سے بلاوا بيداكردتي

١٥-اقبال كاتصور شق

ومدان ك نظرى مناصرك سائة اقبال لازندكى كمملى مناصرى شاف كردي يو اورددنوں کی ترکیب سے اقبال کے تصور کا تنات کی شہورا مطلاع مشی وجود میں آئی ہو- عنی بین عقل کی موثلا فیوں اور بون و جا کی گجا گئی نہیں ہے بہاں بلقی استدالال ، صغری و کہری جنورہ سے بدا سے بدا کا سرائی ہوں اور شا برسنی بہاں ہے نقا ب ہوجا تا ہوجاتی ہوجات ، نبا تا ت، جواتات غرض کہ کائنات کے ہود دے ہی موج و ہو ۔ جہ ہر فدرے کا تعلق اس موجود جا دات ، نبا تا ت، جواتات غرض کہ کائنات کے ہود دے ہی موجود ہو ۔ جہ ہر فدرے کا تعلق اس موجود ہو ایک ہوجاتی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوئی ہوجاتی ہوئی ہوجاتی ہوئی ہوجاتی ہوتا ہو اور کا وقول ہو ہو کہ مرب ہا ہے۔ خوف و کو مرکز ابوا منزل مقصود کی طون بڑھا چا جا آبا ہوا در بالآخر کا میا لی کا سہرا اس کے سرب ہا ہے۔ خوف و کو مرکز ابوا منزل مقصود کی طون بڑھا چا جا آبا ہوا در بالآخر کا میا لی کا سہرا اس کے سرب ہا ہے۔ خوف و کو مرکز ابوا منزل مقصود کی طون بڑھا چا جا آبا ہوا در بالآخر کا میا لی کا سہرا اس کے سرب ہا ہے۔ خوف و کئی کا میں گذشیں ہے۔

بخطرکود مالا آنن فرود می عشی عقل برمو خاضائے لب بام ابھی

عنی می انسانی مدوجهدگوزیاده وض نہیں ہی بلک بین فیصنان رحمت کی طرف سے جب جا بسا است عطا ہوتا ہی است میں انسانی الم انسانی انسانی الم انسانی الم

دہر چزمبلۂ کیتائی معنوق جیں بمکہاں ہوئے آگرش نہو آنودیں (غالب) 14 یحقل اور عنق

ا قبال اگر وجلان وعنی ہی کوہس سرٹیٹر ہمایت جھتاہ تو پھراس نے جدید تقی علوم کی بنا برر ایک فلسفا و دایک جدید معم لکلام کیوں مرتب کیسا؟ یہ سوال ہیں نے نودعلا مرمزوم سے کیا تھا۔ انھوں نے فرایا کھٹن ہی در مس بنیادی چنر ہو۔ گرونیا ہیں تمام نسان بکساں بنیں ہوتے۔ تعمل کو پرعطید الہی فصیسب بنہیں ہوتا۔ اور معن پیغمروں کی اطاعت بلاجون وچاکر تا قہیں جاہتے۔ اُن کے

ليصروري بوكم على معقليد كي جديد ترين تحقيقات كى بنيادوں مرزمب كى حقيقت وا**ئ كى ج**ائے -ىكن سأش كى تىقىقات كومعيار قراينيس دياجاسكا و دكى حدتك نصب كى بىيادى دوحانى حقيقت تك صرور ربنان كرسكى برد الران كى يدر بنانى د وقطعى بوسكى ودر د بمينة قابل فين ، م سع ي معى بنير بري فطرى قوانين اوروى المي مركبى تغدا وبهوسك بريكن اس كاك كياجات كاعقل لمثانى رفت د فته ترتی کرری ہراوروہ بنوز فعارت کے اسرار سرایت کو سے طور پرمعلوم کرنے سے عاجز تاری علامها قبال کے اس خیال کویں ایک مثال سے واضح کروں گا- مادین یہ کہتے ہی کندرات Atome بی صل کائزات بین - ید درات چونکه مادی بین داس ملیع وزیا جی صرف ماده سے تعيركِ أَى بحدود كايبال كبير وجود نبير براس فيال كم عالفين في تناياك انساني شوراده نهیں ہوکیدنکہ یہ مکان کا پابندنہیں ہو- ماوہ اورشویس بنیادی اختلافات ہیں - کچوفوں اس ٹانویت (Dualism) کواہل عام سلیمرتے رہے۔اب سائن نے میٹا بت کرویا می کدرات قابل تقييم بي اوران فدات كى الم المكثرن Electron بير جو اوى نبي بي بلك ايك قسم كى قوت (Energy) بير - قوت اورشعور خاصيت بي ايك بي محوياك اب خودساكنس في تا بت كرديا بوكه باده كي اصل شعور بو-

## بومانا برد وه دنیا کومایومی بگرنای تصورکرتا بر عدد سے برخدی در افغال کاتصور خودی

اقبال نے اسپے تصور کا نیاست کئیم شاعوانہ ، نیم المسفیانشا صطلاح نودی کے دُر لیے قاہر کریا ہر عشن نودی کا اہل ہر بنجروچو ، حیوان واٹسان فوض کہ کا تماست کی ہرچیز کی ایک نودی ہماتی ای - یہی نودی ہم کر زندگی ہو -

خودی میں ڈوب ما فا فل یہ سِتر زند**گا**نیٰ ہر

زدگانی بوصرت تعلق نیساں پونودی دەمدن کیا پویوقطرے کاگرکرنہ سکے

نودی کیا ہوراندرون میات نودی کیا ہو بداری کا ئنات

یزودی کیا چرچی اقبال کے فیالات کو سجند والوں کے سلے اس کو تعین کرنے ہیں اب
دو قت نہ ہوگی غودی انسان کا اقری بہاؤ ہیں ہی کو نکہ اقری بہاؤ واقبال سکے سلیمن ایک حارضی
اور ٹانوی فیٹیت دکھا ہے۔ جولگ کہتے ہیں کہ آقبال جرم فلسنی نطبتے سے بہت متا نز ہوا ہجا ان کی
فلطی بہاں صاف میاں ہوجائے گی نیلئے انسان کے حیوانی بہلوکی برتش کرتا تھا۔ وہ قوی ہول انسانوں کو دنیا کا حاکم بنادین اجا ہمتا تھا۔ وہ ان کے ہرایک جا بالد فعل کو انسانی اس کے
قرار دینا جا ہمتا اخلاق اس کے نزدیک مرف قری حاکم کے احمال کا نام تھا۔ اقبال اس کے
بائل بکس انسان کی جوانی فودی کونیس بلکاس کی دوعانی فودی کوتری درنا چاہتا ہی جوجہ دابھایں
جوانست کونیس بلک دوعانی تودی کونیس بلکاس کی دوعانی فودی کوتری درنا چاہتا ہی جوجہ دابھایں
جوانست کونیس بلک دوعانیت کوس میسا رزی گئی تھا ہو۔ س کا مثالی حاکم نطبت کی طرح قوی حاکم
خیس ہی بلک ٹرد قلند شری جودجانی قدود کے ساست دنیا کی ہریز کو ٹھکوا دیتا ہی۔ باد شاہ ہر ک سے سرنیاز خم کرتا ہی جواپی شان وٹوکت اور فرج وسیاہ کے در ایے جہیں بگر دوما نیت اور فقرک ذریعے دنیا وجائ ہر وال فقرکے دریعے دنیا وجائ کی بادشا ہے کرتا ہے۔ انسان کی جب پی خدی بیدار ہوجاتی ہر تواس کی ترتی کے امکا نات کا بیترکون و مکان کومی جہیں لگ سکتا ۔

ا فرادکی طرح یفودی اقوام می می ہوتی ہی اوراس کا مزاری ہرقیم می تقداعت ہوتا ہی - قوم کی اس فودی کو ہم دور قوم ہی کہ بسکتے زم سعانظ کو چوجیٹیت انسانی زندگی میں ہے ۔ اس طوح قوم کی تاریخ کی حیثیت قومی زندگی میں ہی - قومی تاریخ کو محفوظ دیکنے اوراس کو کشمہ نسلوں تک بینچانے سے قوی خودی بیدار اورمضیوط ہوتی ہی -

قری فودی کی طرح المانیت کی بھی خودی ہوتی ہو۔ اس خودی کوسب سے
اوّل محرصلتم نے بیدارکیا بسل ورنگ، وطن و توم ، عرب و بجم کے تام اتیازات
کومٹا کے،انسانیت کا تخیل پٹی کرکے اوراس کوعلی جامہ بہنا کے نبی آتی سنے
تام انسانوں کو ایک دومرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔لین انسانیت کو ای خودی
کا اب تک صبح احماس پیدا ہنیں ہوا ہو۔ اس لیے وہ باہم دست وگر یباں ہو۔
اتبال انسانیت کی اس تباہی پرخون کے انسو بہاتا ہی ۔ وہ جارحانہ فروم توبیت
سراید دادی ، شہنشا ہمیت ، ربگ ونسل کے اتبیا زات ، جنگ و جدل،
نفرت وعدا وت پر نوح گناں ہی انسانیت کی تباہی سے اتبال کے دل
یم فیمی اٹھتی ہو۔

انسانیت کی خودی طرح قام کا ثنات کی کی ایک خودی ۶ - وه کا گنات کی اکم کا کا گھانی بنیا د بر - خابی اصطلاح س، اس کو خوا کہتے ہیں ۔ خودی ا ورضدا کا بڑا قربی تسلق بر - بینا سنچہ ہو خودی کے امرالادموز کچولیتا ہر وہ خواکو کم کے لیتا س من عوث نفر فقیع وٹ در ہد نودی کے سجھنے کے سیے فطرت، علم انغی، تایخ اور مابعد العلبیدات کامطانعہ عروری ہی بودی میں ممانعہ کا مطابعہ کے سے فطرت، علم انغی، تایخ اور مابعد العلبیدات کامطانعہ کی بندیوں تک بہنے جاتی ہی جی قوائیں کے فدائیں کے منازل طوکرتی ہوئی ارتبال اسلام کہتا ہی ہیں عناسر کی خطام کا کناست سے مکل ہم آ ہنگی ۔ انسانوں میں جواس قانون کی بیروی کرتا ہی اقبال اس کو سلم کہتا ہی دینی خواکا اطاعت گزار بندہ کا کناست کی مغین میں تھیک بیٹھ جائے والا ٹرزہ ۔

ما يُصُون اسلام اورعمل

اقبال درم ایک اسلامی صوئی شاعر تفاره منی تصوف کانهیں بلکراتبائی تصوف کا مون مال کھا۔ منفی تصوف وہ مندی محمون مال کھا۔ منفی تصوف وہ مبندی مجمی تصوف ہی جوان ان کواس دنیا سے بیٹھلت کرکے صوف روحا نیت سے اس مون میں کی کہ دواس دنیا میں زیادہ سے نیادہ انفرادی اوراج تاعی فرائع انجام سے اس کی مرب سے احلی مثال رسول الٹرکی زندگی میں لتی ہے۔ اقبال کورسول الٹرکی و داس سے

عَثْنَ تَمَا اوروہ ذاک یاک مجازی مزاجینے سے بہتر مجتاعاً - منا ہوکہ وہ آخری عمیں رمول اللہ کی خدات کا میں مناسب کی خدست میں مبلور بدید پڑٹر کرنے کے لیے ایک نظم می مکھ درہے تھے جونا کمل مہ کئی بنتا قان کلام اقبال کوام کی مباعث کا بے مینی سے انتظام ہے ۔

گوشنشین صوفی اورخشک ملآوں کوا تبال بسند بہیں کرتا تھا - دونوں کو وہ اسلام کی اس راہ سے بڑا ہو اسجیتنا تھا ۔

برکلے کی طرح وہ ونیاکوعض وہم وخیال تصور نہیں کرتا تھا بلکراس کوایک کھوں تعیقت انٹا نقا وہ وسوی عینت (Subjective Idealism) کا نتیں بلکہ معروضی عینت (Objective Idealism) کا تاک تھا۔ اس بنا پرنفی نہیں بلکہ اثبات ، اس کے فلسفے کی جان ہج وہ شاعیل ہے۔ کا کمنات کی نبیاد عل برہے۔ اس لئے وہ انسانوں کو مال اور مردمجا ہدیکھنا جا ہتا ہم عمل سے زندگی نبتی ہے جنت ہی جنم کھی

شاء انهندی پر اس کامقا بله بنده ستان پر صرف نیگودگریسکتا ہی - مدنوں می فرنش شعرا ہیں - گرایک منی تصوف کا حاص ہی تودہ سرا انبائی تصوف کا- ٹیگود مناموش اور برسکون زندگی گزارہ چا بہتا ہی اقبال پرج ش وخطرناک

> میارا بزم برسامل که اخباً اوائن نزم خیز است بدر افلط و با موجن و رآویز چاه جا ودان اندرستیزاست

فیگورخیل کی دنیا میں انسانی مشکلات بعول جانا چا بتا ہے۔ اقبال شکلات کو دھوت دیتا ہی اور بعران برحاوی ہونا چا ہتا ہی -

## مخت کوش سے بوٹنے زندگان انگبیں

ئیگر خدا کے سلسف سرنیا زخم کردیت ایو اقبال خدا سے معنوری کمی اپنی انسانی خودی کوفل موث مہیں کریا ۔ ٹیگور کی شاعری کی جان مسب کچر بھی کی فعی میں پھوا قبال سے باں ا نبات می کا تصور مسب سے زیادہ نمایاں ہے۔ ٹیگورویوانت کے ذہنی فلسفے کا علم روا راور ہندو قومیت کا ترجان ہے ا تبال اسلام مع مى فلسفرندگى كاما ك م قوم كاشاع اكر. مدا جلسف منت مى كيا ير؟ سنّون ياسكون ؟ زندگى ياموت ؟ 1-روحانى اشتراكيت

این مقری اقبال تحریب اشراک می الیک نیادور مشرور مورا اوراس کی شاخری کا ایک نیادور مشرور مورا مورا بود نکه مارک اولین که ادی السفه کوتینم نکرسکتا مقا ۱۰س کی اس نے ۱ س کی مخریب اختراکیت کی ادی بنیادوں کو مفکرادیا بیکن اس کے معاشی بہلوسے است بڑی دلی ببلا مورکی - ایک منتقل معاشی نظریدا فبال بنی بیش کیا اور نشاعر سے اس کی قرق کرنی جا ہیں البتہ قریب ومغلوک الحال ک فون اور مزدودوں کی حمایت بین اس فے دردوسوز سے لبریز بہت احی نظری کہیں -

اککتجھ کو کھا گیا سرایہ دار حیلاگر شاخ ہوہ رہی صدبی تلک تیری بات نسل، قومیت ، کلیسا ہملطنت، تبزیب وزگ خاعگی نے نوب چن جن کرمنائے مسکات

ردحانی بنیادوں پراقبال ایک ایسامعائی نغام استوارکرنا چاہتا ہی جم س مرا بروار غربوں پڑھلم حکرسکیں اور ندرا ہوکا رغرب کسانوں کولوسط سکیں ۔

کارخانے کا پر الک مردک تاکردہ کار میٹ کا بُتلا ہو محنت ہر اسے نا سازگار مکمت ہر اسے نا سازگار مکمت ہر دور کی محنت کا پر المسلط محنت دمر اید دنیا مر محنت دمر اید دنیا مر محنت ارا ہو گئے محنت دمر اید دنیا مر محنت ارا ہو گئے محنت دمر اید دنیا مر محنت ارا ہو گئے محنت دمر اید دنیا مر محنت ارا ہو گئے محنت دمر اید دنیا مر محنت ارا ہو گئے محنت دمر اید دنیا مر محنت ارا ہو گئے محنت دمر اید دنیا مر محنت ارا ہو گئے محنت دمر اید دنیا میں محنت دمر اید دنیا میں محنت در مرا یہ دنیا میں کا خون

مكت وتدبيره بيفته المرب فيز ملى بهب سكة وقد كنتم بتتعملون مكت وتدبيره بين مكة وقد كنتم بتتعملون

کمل کئے یا ہوٹاہدا ہوج کے نشکرتام چٹم سلم دیکھے تغییر حروب بستون اشراکیت کے ایک بنیا دی اصول مکیت زمین کے بارسے میں اقبال کہتا ہی:-

سخارتی مزارع والک می ایک دوز دونون به که دیے تقے موا ال ہی ذین كہتا تفايد كر مقل فلكانے تري بہب بولى مجع توبى فقط اس باسكايتيس

كبتائغا وهكرب ج زراعت اى كالحيت وجمانس سے من فرکوک کا ال تو

مالك بريا مزارع متوريده حال بر جوزير آسان ہي وہ دھرتي كا مال ہي

سرايددارك طرح حكومت كوابناآلة كاربناتي بين سيصعلن اقبال كهتا اكو

سنا بریں نے کل برگفتگونتی کا رضائیں پڑلے جھونیٹروں میں بوٹھکا نادستکاروں کا کوئی اس شهری تکیه نه نخا صرایدارون کا

گرسرکارنے کیانوب کسس ال بنوایا

خدا نعاسے این فرشتوں کو حکم دیتا ہی - کہ

ا مٹومری دنیائے غربوں کوجگا دو کاخ امرا کے درو دیوار ہا دو

ج کھیت سے دہقاں کویسنز ہوں ذبی ہوں کھیت کے ہرخوشترگ ندم کھیلا وو

خ من کہ اقبال اپنی آخری عرض باکل اشتراکی ہو گئے تھے ۔ گران کی اشتراکیست کی بنیادیں اسلامی تعلیمات برخیس-اس میے بہاس کو معمانی اشتر اکیست کہ سکتے ہیں۔اقبال دومانی اُسترکیٹ كالعيم كوايك نظام ك تحت يس دلاسك . آخرى عري وه اشتراكيت كمطالدي مصوف مق جس كامختصر فيتجه المخدب في ابني آخرى شوى لبس جه بايد كرد السب اقوام شرت سي الاالم الاالله الله کی نفسیرمی بیش کیا کہ ۔ اشتراکیت کی محربک انسانیت کے لیے ان کے خیال مر نغی کی تحریک بوتهم فرموده معاشی، میاسی، مهای اور ذہبی نظامات کو تباہ کر ڈیا نناچا اپٹی ہی ۔ یہ ایک تخریب <sub>ک</sub>ی لیک یا توب انسانیت کی آئرہ تعیر نوکے لیے ادبی مرومی ہی اس کے فرسودہ نظام کلیا کی اصلاح کن بی دخی اس فے المبانوں کی تمام آزادی کوشہنشا میت کا سا تھ دے کر خم كردياتها اورانسانيت كوفربت اورج المت عين فارس وعكس ديا تفا قوت اورزم

انبال نصطفی طور برابنی روحانی اشتراکیت کی تعلیم کو مارس کی مادی اشتراکیت کی تعظیم انبین استراکیت کی تعظیم انبین کی بیادی اس کے کلام احداس کی تصانیف می منتشر طور بر توجود ایس اگریم اختیار کا نسامی نشین ایک نظام کی ختل می بیش کریر تو وه مند جندی خاکدا ختیار کولیس گی - اگریم اختما عیست

ا دومانی اشتراکیت کا پس منظر ادکس کا دی اشتراکیت کے مقابلہ میں ظا بر ہوکہ دومانی ہو۔
اقبال کی تمام تعلیات کی بنیا دوں کی طوع اس کی معاشی تعلیات کی بنیا دیں جی روحانی ہوں۔
مین ہس حقیقت مادہ بنیس بلکہ دوں ہو۔ دوج اپنا اظہار کے لیے مادہ کی تخلیق کرتی ہو۔ مادہ موں
کی تخلیق بنیس کرسکتا۔ دوج کے لیے یہ اس لیے محمن ہوکہ وہ زندگی کا فقال عنصر ہو بچواقبال
کے نزدیک دوج اور مادہ میں عیسائیت کی طرح ترینگی کرتا اسلامی تعلیات کے خلاف ہو۔ وہ در اس ایک ہی حقیقت کے دوہ ہا وہ بی جودونوں برجاوی ہو۔ عالبًا رسول الشرصل می ایک حدمیث ہوگ زمان کو براحت کہوز مانہ خوا ہی ۔
صدمیث ہوگ زمان کو براحت کہوز مانہ خوا ہی ۔

اقبال اركس كإس نظريكوكى دوكرديتا بوكرصوت ادى وكات انقلاب كا إعث

بوتيميد انقلاب كاصلى وكرد دوسل دوروحانى ، ذببي واخلاتى انقلاب موتا برونفس انسانى م واتع ہوتا ہے۔ وافلی نفسی انقلاب کے باعث خار تی دنیا میں ہی انقلاب ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ پر بيغمروك في جعظيم الشان الرات مرتب كئے ميں وہ أن عميت روحان القالبات كانيتي ميں جو إِن بُرُز يده بهتيوں کے نفوس میں واقع ہوئے کتے جفیفت اعلی سے گرر تعلق کے باعث والمطنتون كى انتبائى مربلنديون تك بننج كي أس حدتك يينجينى عدوجداس وقت تك انسانیت کررہی ہے۔ انسانیت کے برغ کے زماندمیں اسی تسم کا ایک روحانی انقلاب دیول لنٹر كى زندگى بى بىتى آيا متناحى كى باعث المنون فى تاكونېزار بندرشول سى آزادكرديا. اوران بی مساوات کا نصب العین پیش کیا اوراس وقت کی سوسا مُثی میں جاں تک مكن تقا استعملی جامر بهنایا ربیکن حب روحانی بلندی پررسول التدینی گئے تنقے الدان سکے بلاداسط انٹر کے باعث اس زماتہ کی جاعب بنج کئ تھی۔ اورجس کے باعث انفوں نے سیاسی اور معاشی مساوات کی مثال پیش کی تھی اس صرتک تمام انسا نیت کے لیے یک دم بہنے ما ناممکن نه تقاء دنیا برج سطرح معلم اورتعلیات کی ضرورت محواسی طرح قبول صلاحیت کی مجی اشد صورت ہو۔ یدصلاحت اُسی طرح نشو ونماسے قانون کی یا بند ہوجی طرح دنیا کی ہودوسری جز یہ صرف مربی ہی بریدا ہوسکتی ہی . قبول صلاحیت بریدا کرنے کے لیے انسا نیت کوسکاوں برس لگ ملئے میاسی مساوات کا اعلان بالاخرانقلاب روس نے کیا ۔ اور معاشی مساوات كانقلاب مدس نے بيكن كيا ياس موماني مساوات كانتج نہيں برح س كا اعلان اور لا نے ہے سے تیروسومرس بی انتہا اورس کا اٹرفکرانسانی برخاموش ونا وانستہ طور پر بابر اپر افخا سیاسی آزادی ومعانتی مساوات کاتصور غرض کراقبال سے سلے اسلامی معصانی مساوات کے تصور کا بیاست ومعیشت کے شعبوں میں انہا رہی۔ دوحانی عناصری جن کے حال آزادی كمل نشود خام ي معاشى اورسياسى أزادى ومساوات كا بونا ازلى صرورى اى-اك بنا برا قبال اختاكيت ك اصولون برمينت اجماعيد كاتشكيل جا بها بر المكن وها بخ

اشترکیت کے دربیر افراد کی فودی کوی پاوگر چنہیں چاہت آبکداس کی اور زیا رہ نشو و نما کرنا چا ہتا ہے۔ وہ اجتماعی امود میں فینی ، حدد ۔ وقاجت اور مقابلہ کے بجائے مجت ۔ الغت ۔ یکا نگست اور تعاون چاہست ہی ۔ وہ فطرت انسان میں تبدیل کرنا چاہتا ہی اور س کوجیوا نیت کی بہتیوں سے بلندکی کے کمکیت کی مر لمبندیوں کے بہنچا دینا چا ہتا ہی میکن یہاں مقصود بالذات ''روئی'' نہیں ہی بکر کمروئی اس سے صروری ہی کرانسان کا مادی وجود باتی رہی۔ ٹاکہ وہ مادی نہنی وروحانی ترقی کرسکے ۔

ادکس کی طرح اقبال می طبقه وارا خرنگ سے شاور تا ہی اور ند کسے بری چنر کھتا ہو۔ دو موام کو بیدار کرکے ان سے القلاب کروانا جا ہتا ہو۔ اٹھوس کو خیاد دو

وه قرت کومیسائیوں اورگا ندمی ہی کی طرح نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا وہ اس کا اختال ہر صالت پی بُوائیس بھتا ۔ اگر کھا قرت اعلی مقاصد کے لیے استمال کی جائے تو وہ اس کے لیے ایک ایجی چز ہی بلکرد اس وہ اس وقت تشد نہیں رہتی ۔ اس کے نزدیک تشد و معدم دونوں کی زندگی میں اپنی اپنی جگہ ہی ۔ اُسے ابھا یا بُرا صرف اس کا موقع استمال بنا دیتا ہی ۔ اُسے ابھا یا بُرا صرف اس کا موقع استمال بنا دیتا ہی ۔ اُسی لیے وہ سلانوں کو بھو تربیف کی دعوت نہیں درتا بلکرا نمیس خابیں کی طرح تیز و طرار دیکھنا چا ہتا ہی۔ مدم تشدداس کے نزدیک زندگی کا نباتاتی تصوی کی نہیں بلکر کھو تیزو فرار دیکھنا چا ہتا ہی۔ مدم تشدداس کے نزدیک زندگی کا نباتاتی تصوی کی نہیں بلکر کھوتی ہورو فولت اور مدان کی نہیں بلکر کھوتی ہورو فولت اور مدان کی نہیں بلکر کھوتی ہورو فولت اور مدان کی نہیں بلکر کھوتی ہورو کو مبذب کردینا چا ہت کی ادر موانی ارتقا کے لیے استمال کرنا چا ہتا ہی بہندوں کے اس کو از بن کو انسان نور نہیں کو اور اقبال کے تصوی ندگی کا نبا ہتا ہی بہندوں کے تصوی ندگی کا نباتا ہی بہندوں اور مادی تو دروحانی ارتقا کے لیے استمال کرنا چا ہتا ہی بہندوں کی تصوی ندگی کا نباتا کی تصوی ندگی کا نباتا کی تصوی ندگی کا تو درون اور مادی ترقی کا تھورندگی کھوت کا دلدادہ ہی وہ علوم و فون اور مادی ترقی کا کھوت کی دلدادہ ہی وہ علوم و فون اور مادی ترقی کا کھوت کی دلدادہ ہی وہ علوم و فون اور مادی ترقی کا

خاال ہوگا دھی اس کے برخلات زندگی کا ایک منفی تصورہ پٹ کرتے ہیں ۔ اتبال جدی خربی تصورہ پٹ کرتے ہیں ۔ اتبال جدی خربی تصورہ پٹ کرتے ہیں ۔ اتبال جدی خربی تصور ندگی سے زیادہ مسلم سے نہادہ تربیب ہو جہزی خرابی دیکھتا ہیں جا ہتا ۔ اور مجر اسسے السوس بھی ہوتا ہی کہ اسلامی تہذریب و تمدن کا نگایا جوا ید مغربی بودہ کیوں خلط راہ اختیار کرد ہا ہی ۔

غرض كداقبال كاتصور زندكى مذفالص مشرقي وابهانه واور دفالع مادى مغربى -وہ زندگی کے بیلنے اور پیولنے کے سلے نئی اور ا تبات دونوں کو صروری قرار دیتا ہو دہ تخریب كى چا متا ہى ادرتىم يى دىكى تخريب اس كى كىت تىم يوسك - دە تىندداور مدم تنددددنوں کا ما می ہونیکن تشدداس کے کرانصافت وروا داری کے داستے مساحت ہوجائے ہوالت اور مرموق برده مدم تشدد کولب مرجس کرتا بلکه ده است موت قراردیتا م وه توزندگی کا خاال ہو اس کی تام نیر مجموں ولفریدیوں رجمتوں اور قہاریں کے ساتھ اپنی تعلیات میں وہ اعتدال کی راه اختیار کرتا ہو اسی سلیے الغزادیت اور اجماعیت اس کے بہاں باہم موسے الوسائي الله فودى اور سب خودى دونون بررتى مى - وه دين وكونيا دونوس كويش كرتا بى-مشرقِ دمغرب اس سے بہاں آگر اہم تکے س گئے ہیں ۔ ابنی ان تعلیمات کوهی ما میرنیانے كي ده سبس بيرامت اسلام كو كامتا بوسد صرف اس ي كده ا بسي ا اومعدل ندمهب کی بیرو پر بکس سی می کدو جزافیائی میثیت سے مشرق ومغرب کے درمیان واقع بحراس ليه وهكى فرفزوا لاخذم نيت كى بنا يرنس لمكدانسانيت كى يحيل سكه ليرسلم جذدتان، انغانستان ، ايران وعرب سع خاطب جريا بروه ان اقوام كوجا بروظالم بنا نابني جا بتا-مان کفہنشاہیت وسرابدداری کی دعوت دیتا ہی بلدامت وسلی ہونے کی مینیت سے انھیں دنیائی تام ترتی اِدتعا کا در دارقراردیتا ہی وہ اسلام کے جلالی ظہورے زیادہ اب سک جالی ظہورے دیکھے کانوائشندہ وہ اسلام کی معمانی بنیا دوں پر آج س کی تمام تعدنی

بنیادوں کاص کرناچا ہتا ہی۔ افسوس کہ وہ نود صرف اس عظیم الثان کام کی طرف اشار ہ کرسکا ۔ نیکن اجل نے اسے اس کی مہلست ندی کہ وہ اسے کمل کرسکتا۔ ذکھیں امست اسلامیر کس حد تک اب اِس ڈیھنر کو اواکرتی ہی

روحانی اشتراکیت کا قبال بیتیک علم وارتها کین بلودنون وه اسے بہلے خالب اسلامى جاعت مين كامياب كرناچا متنامخا- إسلام كتمام قوانين اجمّاعي مي اوروه الخيس توائین کوا جہناد کے ورلیروس کرکے تمام انسانیت کے بے ایک نظام قرانین پیش كرنام استائقا - السانظام قوائين جوانسان كتام ساجى،سياس اورمعاشي شعبون پيعادي م یہ قوالین انفرادی خود عرضی برمنی بنیں ہوسکے ۔ ملکانسانی اخوت کے اس اخلاقی احساس پر بوایک کود سرے کے مکھ دردمی شرکی کردیتا ہی۔اس اخلاتی ساس کی بنا پرانسانیت کو ایک ب اجماعی نظام بنانامها ہیے جس میں غربت و بہالت کاخاتم ہوجائے اور اپنی تکمیل کے لیے تہم افراد کو مساوى مواقع ميسر بوں-اس اخلاقی اصاس کا اظهار اب صرمند انفرادی اعال ہی میں نہونا جا ہے لمكر تحينيت عجموعي ان كالطهارا جمّاعي اوارول خصوصًا رياست مِن بونا چاهيئ و اقبال ينبي چا بتاكدامرا عسدريون كوبجيك دي جسسك ان كى نودى برياد بوجاتى بو بكه وه بابتا پرک فوبت کا وجود بی نرجو تاکہ بھیک ملینے اور دسینے کی نوبت ہی نہ آئے ۔ ان تعلیا سے کو اگریم ایک اصطلاح سے قل ہرکر اچا ہیں توہم اسے اصلامی اجتماعیست کرسکتے ہیں ۔ یعن ا مسلامی ابتماعیت ده نظام قوانین بجروجاعت اسلامی کے وربعہ روحانی اشتراکیت کے نصب العین كوعملى جامد بهتاب أوراس طرح عدر جديدك تمام مادى اور دوحاني مساس كالكه كامياب س س

خوض کدا قیال نے اسلامی ایتماحیت کی ایک جدید تحریک کی بنیا د والدی اس تحریک میں روح و مادہ اخودی وسیل خودی ، باطن وخارج الغرادیت واجتاجیت اور زم ب دریاست کا ایک مُنا سب وہم آ ہنگ ا مزامی پایاجا تا ہی۔ اس میں زندگی سے سنی ا ور ثبوتی دونوں بہلوؤں پرزور ہی بیکن فی براس سے بھاس سے جُوتی بہلواور زیادہ نایان ہوں اس میں اجتاعیت براس سے زور ہی کر فردگی شخصیت اور زیادہ نکھ جائے ۔ غرض کہ برکا نمات کہ لا اور اِلّا دونوں تصورات پراستور ہے۔ اس شخر کیسکی ہوس اول رسول الشرصلی کی دات بابرکا تنظیمی کی دات بابرکا تنظیمی میں مجدوبدیں اسے علی جامر بہنا تا یہ است اسلامیر کا فریض ہی ۔ اقبال نے شاعری اور فریس اس کی دوے اس نصب العین کو بیش کہا ہی اور قبری اس کی دوے اس نصب العین کو بیش کہا ہی اور قبری اس کی دوے اس نصب العین کو طی طور برکامیاب دیکھنے کے لیے صرور ہے قرار رہتی ہوگی ۔ برکامیاب دیکھنے کے لیے صرور ہے قرار رہتی ہوگی ۔ اس مثاعر نہ ندگی

اقبال بہرجدیکا سبسے بڑا شاع مقا۔ وہ ایک حساس دل رکھتا تھا اس لیے وہ نطرت کے ہرمغلراور انسانیت کی ہرتو یک سے متا ٹرہوا یکن ان تا ٹرات پراس نے ابنی عظیم انشان تضیدت کی جر ٹربت کردی اوران کو بجر دو بارہ نئے اندا نرجوش قوت اورش کے مساتھ بیش کیا ۔ وہ شاع زندگی تھا اس لیے اس نے مسلمانان ہمندکو ایک نئی زندگی تھا اس لیے اس نے اپنے اعلیٰ اخلاقی اور دومانی معیارسے تعدن مید یہ کے منظا ہر پر ٹوب تو ہو ہو تعقید ہی کس تاکہ غفلت کے یہ بندے بوریدار ہوں ۔

ا قبال نے تام پر دولت و خروت ، عزت وجاہ سے بے پروا ہو کرقلندری و وفقیری کی زیرگی گزاری ۔

> نری خاک میں ہی اگرشر تعضال نقوعن نہ کر کہمہاں میں نان شعیر پر ہی دارق ت حیدری

اس نقیری نے آسے وہ روحانی دولت نخبٹی جسسے اس کی زندگی کا ہرلی اور آس کے کلام کا ایک ایک شعر لروز ہم - دنیا میں جب تک لمت اسلامیدا ورانسائیت زندہ ہراس کے عظیم انشان احسان کو فراموش نہیں کیا جاسکتا - وہ اسپنے کلام کے ذریعے کو سکتے ود اشبتے ، روی وصعدی یشکیر اور خالب کی طرح زندہ جا وید ہوگیا۔ کیوں کہ اس نے بمیندان وا بدئ گیت گائے -آس کے نفح بھیندان سے اللی اصاسات کو ابحال سے
کیوں کدو ہوارت انسان کے باک ترین نبیا ووں سے بلند موسے کفے انبال ایک مرد قلند ، نودی کا پاسیاں ہمش کا متوالا ، آزادی بند کا شاع ، ناموں شرق
کا محافظ ، مز با کا دوست ، انسانیت کا علم رواد ، توحید کا نغر نواں کھا صوراس کی منفرت کرے آسماں تیری کی دیر شبنم افشانی کرے اسمان تیری کی دیر شبنم افشانی کرے سبز و نورستاس کھر کی تمہبانی کرے -

## "اقيال كاذبني ارتقا"

وابغفزعيدالواحدصاحب ايم ال دعليگ، ليكيواد انتخيفي درابن كيلواد ادوسى كار في حيدما بادكن، آخ اقبال كى شاعرى اوران كے كمال كے چاروں طرف كن كاسكما رسے ہيں. برا بک اینے وصلے کے مطابق ان کی شاعری اور شعری سیجنے اور محالنے کی کوشش کرر ہا ہو-یہ ہے ہوکہ اقبال کے جیتے جی می اوگوں نے اُن کے من موہنے اور دل میں جوش بریواکر نے والے شعرون کوبهت کی مسرا یا اوری کھول کرداودی - گراب جب کدو ایم بی جیس ای ان کی برايك ادا ١١٠ كى دل مي وه كمين والى باتي اوركمي يا واتى بي - قدرنعست بعد زوال! يه طرف دارى يا بربتائ نبيس اگريس بركهون كه اقبال مبيات عواردوز إن في كم ہیا ہیں کیا۔ لیکن اس کے پیعنی نہیں کہ اقبال سے ہیلے جننے شاع اردوز بان نے بیلا کیے ان مِن كُون كُنُ نديمًا - مثال كے طور برائيس اور فالب كوليج بواقبال سے كو ہى يہلے ك شاعريس - دونوں نے اردوکوکہاں سے کہاں بہنجایا . یا آگرا ورمالی کو لیجیج میں اس زمانے کے شاع ہیں جب کہ اقبال نے بر تولئے سٹروع کیے سنتے ۔ اگبری شاعری کا مہن مکھ رنگ اور منى منى يرول يرنشت ميونا ، يامالى كادلى اورقوم كا دكو ابيان كرنا كون بريونهي جانبا؟ ان دونوں کے مقابلے میں قَاعْ ہی تھے جواشنے پائے کے شاعر نہ تھے ۔ کہنے کو پرائی لکیے ہے صلق مع فرزبان اليي بالى على كالمتني تودل لوث بوث مومات ، بعر درا فورس وتعجي تودې موندا دوندا يانيال - مربيان كرنے كا دُهسي الساكري واه واه كي بن شيرس يستاعرى نبيس تواوركيا بركرايك آدى كوآب بونى ومن اوردقيانوى فيال كادى تجيس ليكن جب وه كي كيد توآب في اختيار يوك الحيس. البين اواغ شاع تقاء

س نے یہ سب ذکر ہوں ہی ہے مبد بنہیں کیا ۔ان تینوں جاروں شاعروں کا اثر مفروع مشروع میں اقبال ہرمڑتا رہا۔ یہاں تک کہ ابنی نوشقی اورتقلیدکے دورسے گزرکر اقبال نے اینے لیے ایک نیالاست نکال بیا اورایک الی منزل بر پنج گیا جال کوئی اس کا سٹر کی جین اس کے باوج ریجی اقبال نے سدا اسٹے بیش رووں کی بڑائی کا اعتراف کیا ہی بى اس كى برائ كى دليل بى اوجى بى وه جواية مىنوں كے احسان كو كجول جاتے ہى -یادرہے کر فرا آدی نا شکوا مہیں ہوتا - اقبال نے غالب ، دائم ، حالی اور فاری زبان کے بڑے بڑے شعاری بڑائی کو مانا ہر اورعقیدت کے طور بران لوگوں بنظیر مکھی ہیں جن سے اس کی نيك فيتي صاً ف جلكتي بر خصوصًا غالب ، واتع الدحالي برج تعلين إنك دراس بن الحيس بر مع كرائي طور مراندازه كريجيك ايك براك في اين بري الكان النه سي تعيينها - اور تو اور نيك بيريى ايك بديارى نفم برحاله كدفتك تير بهارى زبان كاشاع نهيس واسى طرح بعض مهندو بزرگوں اور مندما کا کے سپوتوں برطری باعی اور منو بنظیر اکمی ہیں سوامی رام تیرتھ بحرتری مری، رام چندرجی اکشمن می اورگرونا کک برجواشعار کلیدی، ان سے صاف ظا بر موتا ہر کرو محص مملانوں ہی کا شاعرنہ تھا لمکر سیے معنوں میں محارت اور بجارت باشیوں سے الیسی سیمی چا ہست رکھتا تقاجس میں کہیں بھی پھوٹ اور نفرت کی پونہیں جن اوگوں نے اقبال کوفرڈ پرست سمعا برانصات اورنياك كانون كيابر

بات كهان كهان بن من مرفيري فريس كام بنين ليا وبهادي المالكر دينا ضرورى مقا داس لي كرجو يانين كى شاع كوضي طور بر مجيفي من مددي - وه مجى ضرورى موتى بي -

بهرمال اکبرادرماتی اورخاص طویر درخ اورمالی شاعری کا بهندوستان کے جادوں کونٹ فلفل تھا جب کہ اقبال نے اپنی شاعران صلاحیت کا احساس کیا اور چیکے جیکے شعر کہنا شروع کیا ،انجی اپنی چنم بحوثی سے باہرقدم ندرکھا تھا۔ الدو کے تمام ہونہار شاعووں کی پیلے بہن فزل گوئی ہی سے شاعوی کی بتدا کی۔ دائے کی شاعوی اور زباں واتی کی جاروں طون وصوم متنی ، وہی عاشقا نہ رنگ اختیا دکیا۔ لوگ دہی اور کھنٹو کی زبان سے مرعوب تنے بنجاب اور سے الکوشٹی ، مہند دستان کے دوسرے حلاقے جہاں ارد دکا چرجا تھا، دہلی اور کھنٹوسے سند لیسے تنے ۔ الیمی صورت میں اقبال کی اہل زبان کا دامن نہ تھاستے توکیا کرتے ۔ لامح البات اور ان سے اصلاح لیسے لگے۔ کی دونوں تک خطاوک ابت کے در لیسے میں الب اصلاح کی مدورت نہیں ، تم جو ہر قابل دکھتے ہو۔ ابنی بھیست سے بہاؤ ہر جائے دوری ابنا اور اس سے اصلاح کی مدورت نہیں ، تم جو ہر قابل دکھتے ہو۔ ابنی طبیعت سے بہاؤ ہر جائے دوری ابنا داستہ تکال لوگے ۔

اس غزل کامقیلے بھی پر جو ہارسے لیے خاص دیجی رکھتا ہی ا درمب سے صافت ظل ہرہوتا پرکہ پونے واللا کی بڑا شاعرکس قدر اسپنے ا وہر بھروسر رکھتا ہی ۔ حا الا نکہ بڑائی کی منزل ابھی دور ہی :۔

ہم کو تو نکھتوے دوبی سے ہی غرض اقبال ہم اسیریں زیعتِ کمال کے

کتے ہیر إن الفاظ تے جوایک فیصائی کیفیت میں اقبال کی زبان سے نکلے اس وقت کے سنے والوں نے اسے حص شاعوان جواور تعلی بھا ہوگا ، لیکن ہونے والے اقبال نے میں کی سنے والوں نے اسے حص شاعوان جوار تعلی بعد کویہ ثابت کرد کھایا کہ زبان دائی کا شہرت میں توزاجا تا ہی خادم زبان اورادیب ہونے کیے جوہر قابل کی ضرورت ہی کہ دہلی کی مارم میرکی میر حمیاں الانگنا صروری نہیں۔

ليكن زبان ك أبجيرون سي آواد موني سي بيلم الابعدى قبال ايك زماني ك نالب كے ربر الرب بو بھ كو كفيل واغيں واغ سے المتذ تمانيكن فينى اورمعنوى مينيت سے وہ فالب کے ٹاگردیتے اقبال کی شاعری گویا فالب کی شاعری کا تتمہ ہر اقبال فالب کے اتن گویده کیون تقع ؟ اس کے کی ایک سبب بی السب کی طوح اقبال می موست اور انو کھے پن کے حامی تھے۔ غالب ہی کی طرح فلسفیانہ طبیعت پائ تھی۔ فلسفۂ قدیم و معرید کے مطالعہ نے ان کی نظریں او مجی ومعست پیداکردی تھی۔ آبھ میزی زبان واوب اور خولی عليم كى واتفيت نے مختلف اساليب برعبورحاصل كرنے بي ان كى مددكى تتى - جرمن كى وا قفیت کے باعث جرمن ادب کے شا مکاروں بر براہ راست انفیں عبور صاصل تھا -سنكرت زبان مي جانتے تے ١٥ داس طرح سنكرت اللي كو كي مطالعد كيا تحا، فارى كا إوجينا كيا. "بياه ريدگراي جا بودز بال دانى" كادعوى نبيس كيا، نيكن وه كرد كها ياكدايك مغرورايراني مجى ان كانام ادب سے ليتا ہى -غرض كه اقبال ايك الرے شاع مونے كے علاوہ ايك الرسے عالم مجی تھے۔اس کے بعدظا ہر ہوکر شاعری ان کی کنیزین کررہی۔ یہ جامعیت اردو مے شعرایس توكيا، دنيلك اور باكمالوں ير بي كم الله يى وجه توكيم اقبال كى شاعرى كوفاكب ك كى شاعرى كانتم يم بمتابون خالب كى شاعرى ين ج كمى كافيال قداس كولوداكيا-

البتدایک عبنیت و قبال کارتبه فالب سے کمٹ ہوا ہی جس نے ایک مگریان کی ابری است کا مار ہوئی۔ کہا ہوگا ہے۔ کہا ہوگ

111240

فلنے کوشعر بنا ناواتنی کمال ہو۔ فالب نے بڑی حد تک یہی کیا ہو۔ وہ صدفی صد شاعر تھا۔
اور ہر بھی میں شاعر بتا ہر بھی نفگ فلسنی نظر نہیں آیا۔ لیکن اقبال بعض اوقات فلسفہ ناد صف ناد صف نگتے ہیں یہ بہان کی شاعری وافظا ندروپ افقیار کرلیتی ہو۔ بنانجہ ان کے ہزی دلا کی شاعری کا مظانہ اور نہیں ہو۔ 'ال جبریل "کے بعض مقامات اور ضرب کلیم" اور ہی با یک کروٹ کے بیشتر حقتے اسی قبیل کے ہیں۔ بہاں بے سی فلسفے اور ندہ ب کا برچار کی گیا ہو۔ بہی دوج کر اقبال کے مخالفین کو اعتراض اور برگمانی کاموقع طا۔ فالب اس کے بر خلان ایک بی نافیس ایک آزاد مشرب انسان اور ایک بلندنظر شام نظر آنا ہی ۔ برخلان ایک بلندنظر شام نظر آنا ہی ۔ برخلان ایک بلندنظر شام نظر آنا ہی ۔ برخلان ایک بلندنظر شام نظر آنا ہیں۔

برطان اقبال اور فالب مے موانٹ کا یہ وق جہیں۔ اتنی بات نظر کے سامنے دہے کہ ابتدامی ایک نمائی ہوئے جہیں۔ اتنی بات نظر کے سامنے دہے کہ ابتدامی ایک نمائی اور فالب کے زیرا ٹر رہے و اور فوضی کا دور ختم ہونے کے بعد بھی جب کہ فالب کی مقدرت مندا نہ تقلید جبوڑ کر انفوں نے اپنے لیے ایک نیامامة کال بیا تھا۔ یہ صاف نا اہر ہوکہ اقبال نے فالب کے دیسے دیا جلا یا۔ اور جب منزل برفا کس نے بدنا تام فوش جبوڑ ہے تے اقبال نے وہاں سے ابتدا کی اور جندا ضافوں کے ساتھ ایسے بہتری میں برہنی یا یا۔ ہندوستان میں اس وقت کوئی شاعوالیا ابنیں جوان کی جگر ہے ہے۔ بام تھی بہتروستان میں اس وقت کوئی شاعوالیا ابنیں جوان کی جگر ہے۔ بام تھی اس کے ساتھ اسکے۔

انگیزی کی ایک شهورکهاوت برکدش عرایی هددگابی بوتا بر بمهدماصی کاجوا تر اقبال برجواندوه ایمی می بتاجکا ۱۰ می انگریزی مقولے کی روشنی میں اب یہ بتانا برکد اسپنجبر" کا اقبال برکیا افرجوا - اس صفعون کا بقیرحسد اسی ثمث کی تصویر ایح-

جُن زمائے مِن بورے طور پراقبال نے انبی شعری استدراد کا اصلی کیا، جندتن ا کی سیاسی فضا تومیت اور آزادی کے فلک فسکا حت نعروں سے گونج دہی تھی۔ تنک اور کو کھلے جوم دول"کامطالبہ کردہے تھے۔ جاتا گا ندھی اور مطانوی مامراج سے مکر لیے کا زمانہ انجی دی یا تھا، بچر بھی تفاصے چوش وفروش کا زمانہ تھا۔ وھنواں دھارت تھریں سیاسی بلیٹ فلم بے جواکہ تی تھیں۔ انڈین شنل کا گریس نے قومیت کا واگ الابتا شروع کر دیا تھا۔ سرسید کی پُنِوْم کوشنیں بارآ ورہو کی تقیں ۔ حالی کی نوح توانی کج دیگ لاری تھی۔" لے خاصہ خاصان اور وقت دھا ہی "کی تان سے مسلمانوں میں اپنی زبوں حالی کا احساس ہوجلا تھا گو قلب کو گرانے" اور دُدہ کو تو پہنے "والی آوا ذاہمی فعنا میں پیدا نہ ہوئی تھی اور دعا و سے شکوہ "کا دیگ اختیار نہ کیا تھا ، تاہم مجاست کا پر تھا کا را قافلہ جز نک رہا تھا ۔ فرض کہ پر کچے ساجی اور سیاسی حالات تھے ، پر تذبیب اور انتشار کا زمانہ تھا جب کر اقبال نے بند تعلیں مشلا ہندی ترانہ نیا شوالہ ، ہمالہ ، میرا و لمن وہی ہم اور تصویر در وجیسی نظیر مکھیں اور تمام مہندوستان اس شے شاعر کی والبانہ "انوں سے گونچ اٹھا۔

ان نظموں کے علاوہ جو ملک کی سیاسی حالت کی ترجمانی کرتی ہیں ، اس دور کی چنداور نقیم پمی بیں ءاقبال کی اُفتاد طبیعت ، ذہنی بے چینی تجسس اور تلاش کا بہتہ دیتی ہیں – صاف معلوم ہوتا ہو کہ شاعرت ابھی ابٹی زندگی کامقصد پایا نہیں ، نودی کا احساس ابھی تير ننېي بوا، اور وه اسراراس برنکشف نېيس بوت بن سخودي کي تعمير بوتي بو- وه وطنیت اوردیس کی جامت کے مہانے گیت الکرولوں کو گرا اعرور ہو لیکن فوراس کے دل من تذبذب اورشكوك كاليك طوفان بربا براس كادل سرا بانجسس اوراستقساربنا موا ہو۔ زندگی ادر مقائن زندگی کا وہ بھیدیا ماجا ہتا ہو۔ جاروں طرف اس کی تکا ہیں بڑتی ہیں۔ گرکسی طرف سے اس کی ول حمی مہیں ہوئی۔ کہیں گل کی زنگینی کو دیکھ کروہ ٹس کی کشش كامازمعلوم كرناما بتابح كبيرشم وبروان كى دل موزحكا يت بي وجن وعشق كى معیقت پانے کی دھن میں رہتا ہے۔ کمی فراز آسان بردمروبا ہ کی جانب اس کی نظریں دورتی ہیں، سیکن کہیں سے خاطر خوا ہ جواب انہیں بالا گوبظ سر تحوری دررے لیے دہ اپنے دل كو جمان كصيل بهاف مراق لينا بر الل رنكي ، مع وبروانه ابي اورتم ، آقاب، ماه نوا مَلِنو ، جاند ، ستارت ، كنار راوى ، موج دريا ، يرتمام تليس غورت برهي . آپ کواقبال کی اس تلاش اورب جینی کا اندازه جوجائے گا۔ پرسب جیمعض اس لیے

لحى كداقبال ابنے ليے ايك برانصب العين اور مقعدميات متعين كرنام استے تھے الك سن راستے کی لگن ان کے دل میں تھی ۔ وہ مفسرمیات بنا اور زندگی اور موت کے بیم پرہ مسأل كي تعيال سلمانا بابتي بيكن الجي الخيل ابن بركال جروسنهي بواسراورندا لجي بورے طور برا مخوں نے نو دکو پیچاتا ہی۔ ایمی ایمی جن نظوں کے عنوانوں کا حوالہ می سے دیا ہی: أن ك كيداشعارسنيه ، أب كوبهترا ندانه بوكاكس بيزى طوف اشاره كرد إبون ا مفل قدرت ہواک دراے بے پایان حن الكراكرديك تومرتطرك مي برطوفان روح كوليكن كى كم كنة شفى اي جومس ورنه اس صحوا یس کیوں نالاں ہی پیشل جس دیچراورشی) تو شنا سائے خراش عقدہ مفکل جہیں ائے می رنگیں ترے بہلومی شایدول نہیں اس جن میں سرایا سوزوساز اُردو اور تیری زندگانی سے گمدا ز آرز مطئن ہوتو پرایشاں من بورہتا ہوں میں زخئ شمثيرشون جتجورهتا ہوں بٹی

> سیرکنارہ آب دواں کھڑا ہوں میں خبرنہیں شجھ لیکن کھڑا ہوا ہوں ہیں

رواں ہو صید دریا ہے اک سفیہ تیز
جوابی موجی موجی سے طاح جس کی گرم سینر
جہانے زندگی ادمی رواں ہی یوئی
ابدے بحریں پیدا یہنی نہاں ہی یوئی
شکست سے پر کبی آشنا نہیں ہوتا
نظرسے چھپتا ہی کین فنا نہیں ہوتا

، کنارمادی)

میرے ی میں تونہیں ناروں کی تی ہجی
اس بلندی سے زہر دالوں کی لیتی ہجی
آساں کیا ، عدم آباد ، وطن ہو میرا
صبح کا دامن صرح کس اوطن ہو میرا
میری قست میں ہی ہرروز کا مرناجینا
ساتی موت کے باتھوں سے صبومی پینا
د بہ فدمت ، ندیر وزئ نہ یہ رفعت انجی
اس گھڑی بھرکے چکنے سے توظلت انجی
اس گھڑی بھرکے چکنے سے توظلت انجی

پروانہ اک بننگا، جگنوبی اک بٹنگا دہ روشنی کاطالب، یہ روشی سرا با نظارة شغن کی خوبی زوال پرتمی جمکا کے اس پری کو تعوش کی ردنی میں یه چاند آسماس کا، شاعرکا دل ہو گو یا داں چا ندنی ہو کیجا،یاں وردکی کسک ہر کرّست میں ہوگیا ہر وحدیث کاراز مخفی جگنو میں ہوچک ہروہ بجول میں ہمک ہر یداختلات بھر کیوں ہنگاموں کا عمل ہر ہرشتے ہیں جب کہ بنہاں خاموشی ازل ہو؟ مرشتے ہیں جب کہ بنہاں خاموشی ازل ہو؟

پھر کھی کے ماہ مبیں، میں اور مہوں تواور ہ در دجس بہلومیں اٹھتا ہے وہ بہلوا در ہر گرچہ میں طلمت سرایا ہوں، سرایا نور تو سینکروں منزل ہی ذوتِ آگہی سے دور تو ر جاند)

زممت تنگئ ور با سے گریزاں ہوں پی دسعت ہجرکی فرقست پی بریشا ہوں پی دموج دریا)

نورکا لحالب ہوں، گھرا تاہوں اس بی شی پی طفلک میعاب پاہوں بکتئب ہتی ہیں ہیں دماہ نوع یه ناصبوری ، یه ترخی ، یه فوق آگی ، یه نود کی طلب اوریه وسعت کی نوائش سب
کیا ہے ؟ و ہی ایک اعلی نصب احین کی تلاش جس کی صلاحیت شاع نود میں انجی نہیں باتا غرض کے چواس تم کی کھٹاک اور خلش دل میں ہے کرا قبال پورپ کامور م کرتے ہیں اور دلیں کو خیر بلا
کہنے سے بہلے حصرت نظام الدین محبوب الجی کے آستانے پر ماضری دیتے ہیں ۔ و ہاں پہنچ کر
یہ بہند حبر بات بچوٹ بڑتے ہیں ۔ چنانچ اپنی منظوم التجامی اس احری طون اشارہ کیا ہے کہ وہ
اس خیال سے پورپ جارہ بی بی کہ شاید وہاں کی گئوان لہتی میں اینیں اپنے فرون استفہام کا
جواب اور دل کی اس بے تالی کی دوالے ؟

جمن كوجيعوثر كے كلابورس ش تمب عمل

ہوا بر سبر کامنظور امتحان مجھ کو

جلی ہوے کے وال کے نگارفانے سے

شراب علم كى لذت كثاب كثان جم كو

نظرابحابركرم بر درخست صحوا المؤل

كيا خدان ندمتاج باغبان مجركو

فلك نشين صغت هرجوں زمانے يس

تری دعاسے عطام پو وہ نرد باں بھر کو

مقام ہم سفروںسے ہو اس قدرآگے

كهشجع منزل مقصود كاروال مجح كو

بچرا کموں قدم ادرو پدر پہجیس

کیا جغوں سنے عجست کا دا ڈوان جھ کو

شکفته موسے کی دل کی پیول موجائے

يرالتجائ مسافرتبول بهوماسة

یطلب اور برارادے کے کرشن فیلی میں اقبال مندورتان سے زمست ہوست ادران تا ٹرات براس دورکی ٹاعری کی تان ٹوٹٹی ہی - بعد میں اقبال کی شاعری نے جوبٹرا کھایا اس کے اسباب کچھا دہیں جن کی تفصیل اپنی مجگر آئے گی۔

البترايك جيزفاس طور يرنظوك ساسف وممنى جاسي واس دوركى شاعرى يرامى ال بو ۔ اور آنے والے دور کی شاعری میں اور پھی شدت کے ساتھ نایاں ہوجاتی ہی بہاں لگ آخریں وہ ایک بیمیراند دوپ اختیار کرلیتی ہو۔اس خاص چیزے میری مراد ہواقبال کا گہرا المای تکندېد، اُن کی همتی میر مقا اورس صوبے کی آب دگل سے اتبال کی سرشت کا خمیر بناتها ، نربی اعتبارسی وراصوب اورعلاقوں کے مقالے یں شدت کے ساتھ نرسی عصبتيت ركحتا بويبي وجربهونئ كثهويرده مالات بيراقيال كالبجرببتوب سيحسكي غلطفهى كا باعث مود اورمع في ميرستول في يهم اكر ي عف كا ده وندبرا تأكم نازى بن محاً " اس حقیقت می بوچید توبول جس م - یران کا جس بلک <u>تحی</u>ن والوں کی محد کا تعدوم -ائے تین مالہ قیام دھن فاع تاشن فلی مے زمانے میں جب کہ اقبال یہ بھی توقعات كرشراب علم كرصول مي لكارخا أدول سع يورب كى مرزمين مريني اوروال كے حالات اور رجگ فرمنگ كانورست مطالع كيا تواننس بلي ايوى ہوئى - قرميت جب كا پودا بهندورتان مي سكايامار إنقار يورب مي خاصى بدنام اورغودغوض كى مترادف بومكى تى. جغرانی مدمندیوں فےنسل ورنگ کے امنیا زات بیداکر کے انسانوں کو تنگ نظری کا شكار بنا ديا تما - ماديت اور ما ده يرى ف انسان كوانساني جدر دى اور روحاني واخلاقي مائ سے بنرار اور بے بہرہ کردیا تھا۔ وہ سجھے لگا تھا کہ ج کھے ہواورہ کھ کہا جات، مب این بی بھلائ اور وائی تقع کے لیے ہو جبودی نظام کی اگیس ططرناک تسم سے بینوں اورخو تخواروں کے اِنْدَاکُی تھیں۔ اور سراب دار بھی ب دردی کے ساتھ غربیون کافون پوس رہے تھے ۔اپنے معسول مقسد کے لیے قومی قوموں کے خلاف، چاعش جامتوں

كے خلات اور ايك طبقه دوسرے طبقے كے خلاف أستينيں براماكر موق كا منتظر تھا بعنگ عظيم ك وراؤنے بادل سروں برمن الارہے ستے - يہ تناتنى كچرنگ لانے والى تى -

قافلے دیکھ اور ان کی برق رفتاری بھی دیکھ رمبرو ور ہا ندہ کی منٹرل سے بیزاری بھی دیکھ

اورہو ہے آبروسکے ان کی نود داری پھی دیکھ سا ذعشرت کی صدا مغرب کے ایوائوں پس س اور ایراں میں ذرا ماتم کی تیا ری کھی دیکھ

غرض کران امباب کی بزاہر اصلامی خمالک کی فلاح اور یک جبتی کی خاطروہ تخریک مشروع ہوئی جس کوہر اسلامی تحریک یا گیان اصلاح م "کہتے ہیں۔ ایٹے قیام یورپ سے زبلنے

یں اقبال اس تحرکی کی فیقت سے اسٹہا ہو بیکے تعے اورا پنی آنکھوں سے ہورب کی ہوں اور بنی آنکھوں سے ہورب کی ہوں کاری اور برخمی کا منظرد یکو کرا تھوں نے ہمدا ملامیت کو اپنی شاء انہ سحرکا رہوں کا موضوع بنائے کی دل میں تھان کی اورشر قی اقوام کے ساسنے قومیت اور عالمگر ہرا دری کا اعلاقصور پیش کیا ۔ پھواپنی شاءی کے لیے واپع ترمیدان پیداکر نے کی ثبت سے فادی زبان کو ذربیخ اظہار بنایا •

اسى كوئى شك بنيس كه اسلام كى روا وارى - اسلام كاشا ندار اصنى اوراقوام عالم بر اس كے عظيم احداثات ايدسب الي كلي عقيقتيں ہي جن سے الكارتيس كيا جاسكا - لهذا اقبال نے اسلامی مالک کوان کے شا ندار ماصی سے روستاس کرا کے ماگران کے سینوں مرکل اوربیدداری کی لېروه ژادی توبراکیا کیا؟ بچریه که گوشت" جازی تمی « گُوکا بل رگون پس خون قرار دوڑانے میں بدنواسب سے لیے برابرتتی ۔اس میں ہرندی اور ترکی عجمی اور تا زی ، پاہندہ اور مسلمان کی کچتھمیص دبخی کمین سینوں سے کھوٹ نے اس درد اور خلوص بھری آواز کے معنی ہی کچھ اورلیے اورس طرح ایک خلط نہی پھیلی کہ اقبال ار دوسے بیزار م گئے اس طح ىبىن ملغوں میں يہ بلخی بجی عام بھی کہ اقبال قوم بہرست سے شسلم پرست اور ہوتے ہونے کھڑ فرقر بربت موسك ، مالانكا قبال كابيام عل اوربيدارى كامنديس سبك لي او-ج*س طرے ز*بان ( اددوست فاری 1 برلگی تی گردل وہی تھا ،اسی طرح تومیست کا لجھانچے بدل سأليا نفا - گررور و دې نتى - بعلاج رشاع قوميت اور دنگ ، نسل اور زات بات اور برتری اور کم تری کے حمبر شدے مٹلنے کا پائھا ، کیا ہوسکتا ہو کہ ومتنگ نظراور فرقر برستا ہو اصل به توكداس معالمه مي برى خلط فبى جوئى اوركونى الشركا بنده بروقت اليسائد كمفراجوا كراس بنى اور فلانهى كواقبال كے جيئے مى دوركرتا اس چنرف اقبال كى مقبولىت أور شهرت كوبراصدم بنيايا اوراس والقبوليت نعيب دجون س كاواستن عا-بهِ مَال يدارباب موے كرا قبال في قوميت كو يجو وُكر عميت كا ماك كا يا اور

مغرب کی عقیدت مندی کوئ کو، اس کے خلاف جہاد شروع کیا اور چُن جُن کر اس کے عیب گنوائے۔ بنانچہ قیام پورپ کی چندننلموں کو چپوٹرکر دجن میں شکوک و تجسس اور تلاش کا رنگ گہراہو گیا آئی لبسد سے دور کا تمام کلام پورپ کے خلاف احتجاج اور قومیت اور جہوریت سے میزاری کا منظر چین کرتا ہے بہی ان کی ندیمگی اور شاعری کا واصد موضوع ہی ۔

یورپ کے قیام کے زانے میں اقبال نے قلینے گاگہرامطالعہ کیا تھا۔ ایران کی مختلف ادبی اورلسانی تحرکوں اور الربح کوغور کی نظرے دیکھا تھا جس کے بعدوہ اس نتیج بر پہنچ کہ اسلامی تہذیب کی ابتری اور تباہی کی ومر دارفاری شاعری کمی تی جس نے افلاطونی فلسفے کی موضکا فیوں میں بھنس کر ، میبات کے مرحینموں کونٹک کردیا۔ سکون اوریے عملی کومقصدمیات تعنورکیا جلنے لگا افرادیں نودی اورخود وادی کی بہ نہ رہی اور ذلست ونکبست موجب فخ سمجی جانے لگی۔ برروگ آہند آ ہمتہ اوری قوم اور مکت کی رگ وہے میں سرویت کر تا گیا۔ اردوادب کھیاس سے متنیٰ نہ تھا ۔ ایک تو براہ راست فاری شاعری کے اتر سے اور کھر وسلطنت مغليدك زوال كع بعداس ديس كعاكا اثرات كى وج سے جوصد يول خلامى يس مبسرکرچکا تقا اودا ہمسا اور تیاگ جس کی رگوں ہیں لب ہوا تھا ،اس مجولیت نے ہند و ستان یں بھیانک روپ اختیار کردیا - اس مجمولیت کے خلاف بیاد کریا اور مندیوں کی رگوں میں خون حیات اور عل کی برتی امردورانا و اقبال کے نزدیک ازبس ضروری کھا واس مقصد کے عصول کی خاطر انفوں نے اپنامنظوم دستورالعل مرتب کیا جواسرار خودی اور رموز بینودی ك نام سيمشهور برك اسرار درموز كافلسفه علاوه اسلامي حالك كم مندسان مي ليه ايك خصوصي امیل رکھتا ہی۔

اسرارخودی ا ور رمونسے خودی کے اوران کی ترتیب سے پہلے ، اتبال نے کئی ایک برجون فطیں لکھیں جن سے ان کے بدلتے ہوسے رجحان ا ورمعتقدات کا بہۃ لگتا ہی ۔ ان فطموں میں جنس اس زیانے کی ہیں جب کہ حباک بلغان کے شعلوں کا دھنواں مبدورتان تک پہنچ چکاتھا۔ چنا نچرشکوہ ، فاطمہ اور جواب شکوہ اسی قبیل کی تغییں ہیں ہوسلما ٹوں کے امند کرتے ہوئے وقتی کی بیغا اور فنا کے امند کرتے ہوئے کی بیغا اور فنا کے مسئے برسلمانوں کے دلوں میں موج زن تھے۔ شکوہ اور جواب شکوہ میں نام نہاد تومیت ہر کچے چئیں کمی ہیں اور اس کے برخلاف اس عالم گیراخوت اور سنما دبرادری کی طرف امنا ہے ہی ہیں جونسل ، رنگ ، اور دو سرے بکھیڑوں سے پاک ہو۔

اس زیانے سلالیدی میں شن و مٹا عرکھی گئی جو اس دور کی نظموں میں سب سے اچھی تظمی و راکادل کرنا ہو اور کی نظموں میں سب سے اچھی تظم ہوا ورشی کو بانگ دراکادل کرنا ہجا ہو۔ اقبال کا سالوا فلسفے نودی یہاں سمث کردل بن گیا ہو فلسفے اور شعر کا بیٹون کو ارامتزاج یا تو یہاں ہو یا گھر بال جبریں کے ساقی نامے میں جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ بعد میں آئے گا۔

ان طویل نظوں کے ملاوہ چتر جھوٹی ٹری نظیں اور بھی ہیں جن ہی جا ت اور فلسفہ جا کہ تھیوں کو سلجھایا گیا ہے۔ وہ مسائل جو پہلے اور دوسر سے دور کی نظروں میں شاعر کی نگاہوں میں چیستان سعلوم ہوتے تھے اور اس کی ذہنی ہے جینی کا باعث بنے تھے، اُن کاعقدہ اب کھلتا جار ہا ہی۔ فراز آسمان پر پہلے کی طوع اُس کی نظری پڑتی ہیں تو وہی چا نداور سارے سے جو اُس کی نظری پڑتی ہیں تو وہی چا نداور سارے سے آسست اُس کی جرت اور پریٹا نیوں میں اضافہ کرتے تھے، اپنے سربستدا زوں کو اب آسستہ آسستہ فاش کر رہے ہیں۔ قدرت کی ہرت اسراد کے خزائے آس رہی ہی ۔ شاعرے نائے آسافیل کا اُس کر رہی ہوتو بھلا ان چیزوں کی کیا ہی ہی ؟ بہرطال پہلے دور کی کم وبٹی انہیں عنوان کی نظروں کے ساسے آئینہ سے ان نظروں کا مقابلہ کیے تو زمین واسمان کا فرق نظرآئے گا ۔ وہی چا نہ ہی ، وہی خصی ، وہی پرواند، دہی ہوت وریا، وہی کتا ایو، میکن وجنے ہی ہیں ہی گوش مقر آئی تھیں ، اب ایک مروخور ہی ہی کے سامرار آئی رہی ہیں ان کو خوست اپنے مروخور ہی ہی کے سامرار آئی رہی ہیں ان کو خوست اپنے مروخور ہی ہی کے سامرار آئی رہی ہیں ان کو خوست اپنے مروخور ہی ہی کے سامرار آئی رہی ہیں ان کو خوست اپنے مروخور ہی ہی کے سامرار آئی رہی ہیں ان کو خوست اپنے مروخور ہی ہی کے اسرار آئی رہی ہیں ان کو خوست اپنے طور بر پر چرصے بھوالمت کے خون سے میں ان نظری کو نظر انداز کر دیا ہوں ہوں۔

غرض کادھ پرسب نظیں تیزی کے ساتھ تھی جادہی تیس جن میں شاعر کے بدلتے ہوئے رجانات صاف جیلتے ہیں اور اُدھ قاری زبان میں اسرارو رموڈ کے تانے پانے می درست امور ہے ۔ بہلی شنوی جنگ عظیم کے دھا کے کے ایک سال بعد مصل الله اور دوسری اس دھا کے کے مال بعد صل الله اور دوسری اس دھا کے کے مال بیلے مسل الله علی ۔

دونوں مُنویوں کاخاکہ ،مولاتا روم کی لازوال مُنوی پرتیادکیاگیا ہی، دہی زباں، وہی کجز وى اسلوب على كر باريك سائل اورحائق مجروه كوسليس اورعام فهم بتان كے ليے حكايت اور الیگوری" د تمثالیہ ہیں بیان کرنے کا ڈھنگ مجی دوی ہی کا ہی بہلی شنوی کے تہدیدی عصة بي صاحب طور براقبال نے پیررومی سے اپنی بے انوازہ مقیقت کا اظہار کیا ہے۔ بریز نہیں اور اچنج ير والى بى وخصوصًا جب كهم جلنة بي كنبض جونى كمغربي حكما وكانت، بيك، برگساں وغیرہ) سے اُس نے کچے نے کھی ماصل کیا ضرور ہو۔ بھر کھی ، رومی کے مقابلے ہیں وہ كسى كوخاطري نبيس لا"! - ا ورتواور ، نطت كويمي بسكة للغرِّي است في ايك حد تك ا قبال بر الروالاعما، وه يهم كرنال ديتا بحكاس كادل تومون كابح كردماغ كافركا اوع قلب اومون ماغش كافراً. اقبال نطفے سے اتنا برار کیوں ہو ؟ اس کے دوسب ہیں ۔ ١١) یہ کہ نطفے ہیں خاص طور براور حكما سئ مغرب بس بنيترموما نيست كافقدان برواورا قبال مندست روحا فيت كا تایل برد اس کے نزدیک دومانیت کی کمی می ضاحکی بره اورساری انفرادی اور احماعی خوابیوں کی دمردار ہر د۲) پھریہ کرا تبال نو داسفی مقاء نقال تو مقانہیں کہ بے سوچے مجے نطشے کے فليفك نقل كى اوراست ابنى شاعرى كاموضوع بنا بايس بحتا ہوں كراقبال كايمات انکارا وربرائمی اس بناپر ہرکہ سمندریارے گنوان بیٹرتوں اورخد بھارے دیں سے معض مغرب زده احباب نے بوٹ ہمددانی میں برٹا بہت کرنا جا پاکہ اقبال کا فلسفہ فودی نیکھنے کی نق بور مرامرز یادن تی اس سے کرگوبنا ہوں کا فلے نطشے فلیفسے ماثلت کے كح ببلويش كرابي ككن محض اس بنابراس كو نطشة كي نقل نهيس كهاما سكة اس كدا قبال كم فلسفیں چندعناصرالیے ہیں جواس کے اپنے اور اس کی نگا تارکوشش اور ذہنی کا وٹ کا نتیجہ ہیں۔ کہیں سے کچے قرض لینا اور سود بلنے کے ساتھ اس میں اضافہ کرنا، سرقر ہرگز نہیں اسید فتوی ہرک ملٹ کاجس برئے دردوں نے کچے اس قسم کا بہتان با ندھاتھا۔

غرض کہ ہیر پھیریں بات کھ کی کہ بوجاتی ہی ۔ ڈاکٹرعبدالرحمٰن سجبوری کے سالف ط بھی ملاحظ ہوں جن سے ندھرف میرے فیال کی تا تید ہوتی ہی بلکریکی روش ہوجا تا ہی کہ جاں كهيرا قبال نے نطبے سے كيريائجى ہو توا سے كيا سے كيا كرديا يركيا قبال نطبے كے ديما فريج؟ میراجواب اثبات مین بود وه (اقبال المهیشه متعارج زکوملادے کرایک نئ اورانو کی چنربالیت اور مثال كے طور پراسرار خودى كى حكايت "الماس وز خال كوليچے ج نطفے كى تصنيف وارشادات زردشت) کی ایک حکایت ڈیتھ اورکو کا، سے انوذہی گرچ کہ اقبال نطقے سے بزرگ تر تاع بى است بتحركواس طرح كالما اوصيقل كياكه الماس اس كا اپناين كيا .... بطف كي طرح اقبال مجى وسيت فكروفسل كا ما مى بى است نوجوانوں كو مقابل كرنے كى جوات سے سرواز كيا بهراس كى حيات افروز فنويون كاجريرت انگيزافر بهوا بى وه شائدار معتبل كاپته ديتا بى ...." تا بم يتنو إن جابجا نوشقى كابترديق بن مصوصًا رموز بي ورى مس بيرس فلسف اورواعظاندنگ زياده براورشعريت كم- البيخ شاعوانكمال كبهتر فريف اقبال في بعدين بیش کیجن کے اس بیٹ یا رہی ہیں۔ البت اقبال کے شاعران معقدات کا کمل دستور اور لاتخ عمل مونے کی حیثیت سے ان ٹنویوں کی بڑی اہمیت ہی -

رموزب خودی کی افاعت کے ایک ملل پہلے دجیا کہ او برحوالہ دیا گیا ہی برنگ عظیم کا خاتر ہوا کیکن اس کے اٹرات سب پر پڑے۔ چوجیتے ان کی مجی برائے نام جمیت مہی اورجائے ان کا وارا نیالا ہی ہوگیا۔ جربے تعلق دہ ، وہ بی کچوفیس ندرہے۔ ورسائی میں بڑت قوم کی ابدی علای کا مرخط تیار ہوا۔ ترکوں کے آگے کوئی ستقبل ندریا تسطنطیہ بڑا تھا دلوں "کی جھاونی تھی ، مسلطان وحیدالدین خاس کی نام نہا دخلانت صرفت جمعی خطبوں کی حد تک ره گی تی روس کے نظام زار کی بساط السط جی تنی ۔ مشرق قریب میں شام وعرب کی خون آشاً ا سرزمین دونٹ کا نمونہ بنی ہوئی تنی اور برطانیہ اور فرانس کے تدتیہ نے اپنی عیار اور سے عولوں اور شامیوں کی کمک سے ترکوں کوان حالک سے بے وض کرے کے بعد مزاج اور فنی نفسی کاسوداج قائم کیا تھا -

: غوض کراسلامی مالک کا برظا ہرکوئ مستقبل نہ تھا مغرب کی بیاست نے مشرق کو ایسی ذک دی تھی کو اس کے مشرق کو ایسی ذک دی تھی کو ایسی کا تو ایسی کے ایسی کا تو اب محض مراب معلوم ہونے لگا ۔

اس ذبردست بیمنظے نے اورا قوام عالم کوئی ایک طرح سے بریٹان کردگا تھا بیجات اور ہیوبارک کو گا تھا بیجات اور ہیوبارک و گرم بازاری زرہی - عالمی کمیا دبازاری ، بے دورگاری ، افلاس اور فاق ستی کے مسائل نے و بنیا کے مفکرین اور مسافیات کے اہرین کی توجہ کو اپنی طرت جذب کیا ۔ یہی مسائل بمندمشان کے مائے بی تھے موقع سے فائر داکھا کو سائل ان گری گریا گری کے ماتھ مسائل بمندمشان سے و شروع ہوئی و گی باگیس جہاتا گا نھی کے انتقامی آئیں ۔ بیتوڑی دیر کے اس میں جہاتا گا نھی کے انتقامی آئیں ۔ بیتوڑی دیر کے اس میں شک جہیں کہ ابتدامیں خوب رنگ لایا ایکن کر بیتدامیں خوب رنگ لایا ایکن کر بیتدامیں خوب رنگ لایا ایکن کر بیت میں میں شک جہیں کہ ابتدامیں خوب رنگ لایا ایکن کر بیت ایس نظری ہوگئی ۔ جو اقدات کی جو اقدات کی میں جو واقعات ورثی و بیتر میں شک جینے والی نہیں ۔ جانبی بید دیس جو واقعات و درثی و بیتر کی دورتی دیر تک دید واقعات میں جانبی بید درسی کہ دروئی در بیتر اس نظری کے اس میں شعری کا در دوئی در بیتر کا می کوئی نورٹی میں شعری کا ۔ میں شعری کا ۔ میں شعری ا

برِّحومباں ہی حضرتِ گا ندھی کے مائڈ ہیں گوگرد راہ ہی گرآ ندھی کے ساتھ ہیں (اکبر) اس آندگی بانی میں اقبال ہیٹے کیا کرتے تقے ؟ بہتیروں کا خیال تھا کہ اتبال کی جازی مسرد ہوگئ لیکن اس موقع برمجی وہ چیکے شائے ۔ مجلا وہ کب پوکنے والے تھے ؟ الگر تھلگ بیشے ایک ندایک بنے کی بات کہ دیتے تھے ۔ پنا ننچ جب خلافت کا وفد ولانا محرولی قیاد میں انگستان روانہ ہوا کہ وہاں پنچ کر پر طانوی پارلین شائے ممبروں کے سامنے سلمانان مہند کی میں انگستان روانہ ہوا کہ وہاں پنچ کر پر طانوی پارلین شائے ممبروں کے سامنے مسلمانان مہند کی میہودگی جانب سے ترکوں اورخلیفہ مختانی کو آزاد کرنے کی ایس کرے تواقبال نے اس کوشش کی میہودگی برز برخند انگار جند انتعار کی ایک مختصری نظم تھی لیکن بڑی دور نگاہی کا بہتر دیتی تنی مینوان مقا"در یوز وہ خلافت ؟ ب

اگر ملک ہاتھوں سے جا آ ہو جائے ۔ تواحکام حق سے خرکر بے وفائی نہیں جھ کو تاریخ سے آگبی کیا ؟ ۔ فلافت کی کرنے لگا تو گدائی ؟ خریریں نہم جس کو اپنے لبوسے ۔ سلماں کو ہم ننگ وہ یا د ٹائی

مرا ازشکستن چناں طار نا ید کہ از دیگراں نواستن مومیائی

سین ابی کی کوئی طویل نظم ایسی نیش کی گئی تی جس سے جنگ عظیم کے ان برنیان کن سال برکا فی روشنی پڑتی اور برعلوم ہوسکتا کہ ان حالات میں اقبال کیمٹر نظر کست میں میں سے منصوبے ہیں۔ آخر کا رطاق ایر یاستان اور کے شروع میں وہ نظم شائع ہوئی ہجھیت میں اسم یامسی ہو۔ ایک خضر طراق سے کی طرح اپنی اس نظم دخصر راہ ) میں اقبال نے ان تما میں اسمی ہو۔ ایک خضر طراق سے کی طرح اپنی اس نظم دخصر راہ ) میں اقبال نے ان تما میں ابتدا ایک گہرات کا جا اب ہو واقوام حالم اور خصوصاً ایشیا والوں کی پریشانی کا باعث تھے۔ نظم کی ابتدا ایک گہرے اور برسکون منظر سے ہوئی ہو۔ داست کا سانا ہم اور دریا کا کنام ورندگی کی جب بہر بہر دریا کی موجی ایک موجی ایک گہراتوں کی جب بہر بہر دریا کی موجوب ایک موجوب ایک موجوب ایک صفر سے درخصوب کی جوادوں اور (طرف ) ہوں سکوت کا سف ارتبایا ہو۔ تاروں کی جاوں میں حضر سے اس میں جواودوں کی طرح اسے میں پریشان کرد ہے ہیں۔ خضر ان سب کا امیدافر ایواب میں بریشان کرد ہے ہیں۔ خضر ان سب کا امیدافر ایواب دیتا ہی۔ ان جوابات کی اور شامی بریشان کرد ہے ہیں۔ خضر ان سب کا امیدافر ایواب دیتا ہی۔ دیتا ہی۔ ان جوابات کی اور شامی سال میں جواور ایک کی اور شامی سال میں جواور وابات کی اور شامی سال میں جواور وریکی اور شامی سال میں جوابات کی اور شامی سال میں اتبال کا سال دیجائی خطر ان سب کا امیدافر ایواب دیتا ہی۔ ان جوابات کی اور شامی سال میں اتبال کا سال دیجائی خواب

del

مامل در ابر می ، اک رات تقامی نظر گوشد دل می جمیائ اک جان اضطاب شب سکوت افزاجوا اسوده ، دریان میر میر است می نظر میر میر میر من میری میری میری میری می اندامی در کی میری میری می با مندسی ، در کی میری می با مندسی ، در کی میری می با مندسی ، در کی خباب کردان میری می با مندسی ، در کی خباب کردان میری می میری می امندسی ، در کی خباب کردان میری می میری می میری می امندسی ، در کی خباب کردان میری میری می می میری می

نعنر کا تنااشاره شاعرے کیے ایک سوال بند بن جا آ ہی۔ وہ (شاعر) خضر سے

تابر توركمي ايك سوال كرتابي ومسوالات كيابي ؟ سنيه :

چودگرآبادیاں ، رہتا ہی تو صحرا نورد ندنگی تیری ہی ، ب روزوشب وفرداودوش زندگی کا رازکی ہی ؟ سلطنت کیا چیز ہی ؟ اور پیمرایہ وممنت میں ہی کیسا نووش ؟ ہور ہا ہی ایشیا کا فرقہ دیر بینہ جاک نوجاں ، اقوام نو دولت کے بیں بیراید ہیں بیجتا ہی ہائمی ، ناموس دین سیسلٹے فاک وخوں میں ال راہی ترکمان کوش کوش

آگ ہی، اولادابرا ہمہی، نمرور ہی کیاکسی کو پوکسی کا امتحال مقصود ہی؟

ان پرینان گن مائی کے بوہوابات خفرتے دیے ہیں ، اُن سے خود اقبال کا بہلو واضع ہوتا ہی ۔ ہرعنوان کے ذیل میں گئی ایک اشعاد ہیں جو نہا برت خوبصورتی کے ماتھ ہر سرخی کے معنوی ہبلو کوروش کرتے ہیں اور ہردنگ میں اقبال کی انوکھی اور بے نظیر رجا نیست فراسوں کو اس دلاتی ہی ۔ چارد وں طرف ایسی اور بریشانی کا عالم طاری ہی ، برس برس بر سے نواسوں کو اس دلاتی ہی ۔ چارد وں طرف ایسی بوری نظم برصے سے تعلق کھتی ہو۔ سانے میں اگر اس اس نظم کی اضاعت کے غالب ایک سال بعد مصطفے کمال نے ترکوں کو ساحل فرنگ سے کہنے سے سے نوات دلائی ۔ برطانوی فوجیں بری طرح قسط نظر ہے کہ کسکیں ۔ اب کی اتفاء ایک دل میں بھی دھوم جھٹی ۔ دنیا ہے اصلام کی نظری مصطفے کمال پر پڑنے نگیں ۔ اقبال کے دل میں بھی دھوم جھٹی ۔ دنیا ہے اصلام کی نظری مصطفے کمال پر پڑنے نگیں ۔ اقبال کے دل میں بھی

امیداور شووننے کی اہریں بلندہوئیں، طلوع اسلام اسی کیفیت کی آئینہ دار ہی ۔ لیکن یغوشی تادیررہے والی نفتی ، اس لیے کہ بعدی کمال نے جودوش اختیار کی ، اس سے کہ بعدی کمال نے جودوش اختیار کی ، اس سے اقبال کی امیدوں پر پانی پیرگیا ، اور اقبال نے پیرکبی اُس طوت کو طرکر بھی نہ دیکھا ۔ گوتر کی احدایمان نے نئے سرے سے جنم لیا ۔ افغان ستان نے بھی ا مان انترفان کی قیادت پس آجہ تہ اہستہ رضاً اور کمال کے نفت قدم پر بیلے کی مطان کی ''عودت مردہ مشرق میں خون زندگی معطوا '' ایکن ان ممالک کی مغرب زوہ چالیں اقبال کی نظروں میں کھٹنی ہی رہیں ۔ لہذا یہاں سے این فلنے کے اجتماعی بہلووں کو جے کرانھوں نے خودی کی نواکو النے ترکرنا شروع کیا اور رافت رفتہ رفتہ ہے خودی کی نواکو النے ترکرنا شروع کیا اور اقبال کی نواد میں میں ان کمک احداد بان کا انہوں نے دیا مہے شائ ہوئے تک احداد بان اقبال کی نوائ ہوئے تک احداد بان میں اقبال نے ابناکوئی کا رنامہ پیش نہیں کیا ؛ ادروکی جگر فارسی نے کی گھڑ

اقبال کی فارسی کا شباب طلوع اسلام کے بعدسے شروع ہوتا ہے مسرار اور رموز میں واعظان رنگ خالب ہی فلفرزیادہ جھانٹا گیا ہواد رشورت کم۔ بیام مشرق کی اشاعت سے سم فلسفیت کم اور شعریت بڑھنے لگتی ہواور نوشقی کا دورخم موجاتا ہی اور آسرارورمون کی مثاب سلنچے میں ڈھل جاتی ہی ۔

پوری کتاب چاد صفوں میں تقییم ہوئی ہی۔ شروع کے د۸۰ مسفوں میں تعلی تاریاں ہیں ہیں ہوئی ہی۔ شروع کے د۸۰ مسفوں میں تعلی آبان ہیں ۔ دوسر سے جستے میں دس کا عنوان ہے ان کار آئی مقامت و ضوعوں برجیجی ٹری تعلیں ہیں۔ ان نظوں میں کی عنوان سے سلتے میلتے ہیں۔ دمثلاً ان کار آئی میں شمیم ، الله الله عنوان سے سلتے میلتے ہیں۔ دمثلاً ان کار آئی می شمیم ، الله الله موسی کی میں میں اور ص بے یا اس بر دوشنی موسی کی میں میں اور ساتی تامر میں اقبال کا رنگین تخیل انتہائی زور کے ساتھ فارسی زبان میں میول برسا دیا ہی ۔ معض نظیس خیال کی عدت، زبان کی میں اور سالی العدم سلوب فارسی زبان میں میول برسا دیا ہی ۔ معض نظیس خیال کی عدت، زبان کی محمل المعرب العدم سلوب

کی جدت کے حافظے خادی ادبیں ایک انول اضافہ ہیں۔ ایران جدید کے تعبض شعرائے ہوشیلے اور مدہورے گیت کھے ہیں۔ اقبال کی نواسے وقت کو بھی بچر صبے جوا ہمان حدید کے گئی ایک خرانوں پر بھاری ہو۔ پوری نظم ولولہ انگیز ہی خوت طوالت مائے ہی وہدیہاں نعل کرتا۔ حافظ کے ایک مشہور صبرے کے کھیے کا ایک مگل او بدہ ساتی ہے باتی ہاتیسرے مستے کا عنوان ہی ۔ حافظ کی مینا میں خودی کی شراب عجب بہارد کھاتی ہی ۔ حدکو یہ بہی ادبیک

مچان کرایک نئے جب سے زبورگم میں نمودارہوتی ہو۔ چریتے اورآ قری حصے کاعنوان ہونقش فرنگ جس میں مغرب کے معف حکما اورشاہیر مثلًا نطشے ، برگساں ،ہمگل ، ٹاکسٹائے ، لم کٹا ،امرُ ن دغیرہ برمٹرے کے تبصرے ہیں ہودی کتاب

محوسّے کے سلام مغرب کا جواب ہی

پیام سٹری کے خاب و سال بعد راوع مٹائے ہوئ جی میں اتبال نے ابناسالا فاسی سے م کوزندہ کیا۔ گرید دہوئی قصے کہائی اور رزمیدانسانہ نگاری کی عدد کرست تھا۔ اقبال نے سائن کوافسانے سے زیادہ ول جب بنادیا ہجا و بصدیوں کی سوئ ہوئ قوموں کو اجناسے سے ورنغوں سے زندگی اور میداری کا پیغام سایا ہی۔ یہ جاس فزا ترانے غزل کے دلکش سانچ میں ڈھا ہے گئے ہیں۔ داگ اور رنگ مشرق کی جان ہجا قبال اس لاز کونوب جانے ہیں اور ایک ماہر نفیات کی طرح مریض کی نفیات کو بہجان کرحافظ کی مینا میں خودی کی مشراب چھلکائی ہے۔ نتیج اس کا خاط خواہ ہوا۔ زبان کے پیخاروں ہموان ویئے والوں نے جن ہے آس باتوں کوا سرار و رموز میں برجہ پڑھا تھا۔ اب زبور عجم کی مرجم کی مربح کان بان

پوری کتاب بها رحضول می برد بهما حصد د بدی سخول برشتل برداوراس می ۱۹۱۱) ننے بیر میں ان کوننے بی کہوں گا۔اس لیے کہ گوان کا ظاہری روب غزل کا برگر میغزلیں

نهیں ہیں- ان تغمو*ں میں بعض کی بحریب اور ر*د لیعت و**قوانی ، حافظ کی غراوں کا کیعت رکھتے ہیں۔** لىكن ان مى مد بوتى ننبير - دوايك نفي نس ، مثلث اور تركيب بندكي تنك مي بين -مرورت اس کی اوکرینفے سب کے سب بڑھے جائیں جمعن ایک ندانے کی فاطر ، پندا شعار

یہاں پی کروں گار بہلانغمہی سنے - دیکھے سے فزل کی ہی جمر فزل نہیں : فصل بهار،ایر حنین، بالک بزار،ایر جنین

چروکشا، نزل سرا، باده بیار ای چنیں ريز بنيستان من برق وشاراب بيني

وادى دشت وراد بغش ونكاراي جننيس درجن توزيتم بالمل ومارا يل بمنيس

روش و تارنویش را گیرمیادای چنیں

من برحضورمي رسم، دوزشاراس چنيس

دل برکسے زباختہ ، بادوجہاں نہ ساخت فرااس دل کی بھی بہار دیکھیے ، گریہ ہارے اس کے عشاق کا دل بنیں ؛ یہ دل ایک مو

خودا گاه کا دل بروز-

بكيرك ول كه ازخوور فته وبيكاندا الميني است كبيراي دل، بكيراي دلكدد بنكم دين است جگردوزی بدهی آیدازان تیرے ، کوکیش است جهابِ درگره بستم، جهانِ ديگري بشي است

بدہ آں دل کستی ائے اواز بادہ خولش است بره آن دل بده آن دل ، گُلیتی را فراگیر د م المن مسيدگير: از ترکش تقدير بيرون کش ندگرددزندگانی خسته از کارجها ب گیری

ائك چكيده ام بيس ، مي يد نكاه و دنگر

بادِ بہار را بگو، ب بنیال من برد

زادهٔ باغ وراغ را ازنعنم طراوت

عالم آب وخاك را ، برمحك دلم بسلت

ایک آخری مثال داشعار کیا ہیں ، سرود حیات ، رمز اورات ارسامی کیسے یت

کی یا تیں کر دی ہیں۔

بيروكثا ، تام كن ، جلوة ناتمام را تونم شنب بره ، لالاتشنكام را طائر زیرے برد، دان زیردام دا

يندبروب نوركش ابردة صبح وشامرا من بسرودزيرگي آتش اوفزوده م مقس درن ورن گرنت عن بالكه رسد

سوئے قطاری کشم، ناقذ بے زام دا نغمه كجا ومن كجاء مازيخن ببان اليست خودتوبگو، گيابرم بمنفسان خام دا وتت برم خفتن است بن بكنا يكفتهم دوسراحتد يبيرصفس كجركم جاذب تعدبس اسحق كانظام سري بي ومعنويت ركمتى بوكداس مي اقبال كاسارا فلسفه ممث مثاكرييت الغزل بن كي برح - شعر به يرر منکرا واگرشدی ،منکرخولیٹتن مشو شاخ نهال مدرة ، خار دُح جين مشو ا قبال خودی کابیرجار باربارکیوں کرتے ہی؟ اس کا مبب کھ انھیں کے مرحرے الفاظیر سکیا۔ تراكر گفت كر بشي و يا به دا اب كش ؟ پوادرج مستنودی باش ومربطوفا سکش بقصدصيدپلنگ، انهن سرا برنيزا به کوه رخت کشا، نیمه دربیا با ن کش بههروماه كمند كلونث رانداز ستاره را زفلک گیرودرگریها سکش كخفما يركه مثراب ثودى ليستلخ است به در دنونش نگر زهرابه دسان کش اس آمّا ترنگ کی حیدتا وں برقماعت کیجے ۔ تناسب کاحساس مجھے اس سے زیادہ کی اجا نستنہیں دیتا۔ پوری زبور پڑھنے سے تعلق کھتی ہمراس مصے مکھرٹ ایک فیکو بہاں جگردی کی بر بڑھے والے کے دوق خودی کوبیدار کرنے اوراس سے خون میں گری پیدا کرنے كے ليے اليے اسم انتے اور بي - البتر حسر اوّل ودوم كے ترجی بند ( ۱۹ مرا ۱۹۰ ور ۱۳ ) برسے چوشیط اوراٹرا فری نفی یا ترانے بس خنبی ویش رائی ا بادی نے مقر اسے سے تغیر کے بعد اردومي نتقل كيابي -ان ترانوس كے ترجيي مصرعوب كے تكريب ميں دا، انقلاب اسانقلاب اور ۱۷، ازخواب گران خیز"

تیسرے حصے کاعنوان ہو گفتن رازجد پیص میں نومنظوم سوالوں کے بطرز شنوی مفتل جوایات ، چندفل فیان موشکا فیوں سے مفتل جوایات ، چندفل فیان موشکا فیوں سے متعلق ہیں جوعام دل جبی کاسا مان بہیں رکھتے ۔ بوسے حصے کاعنوان ہو بندگی نامر برای بض فنون لطیف مشلاً موسیقی اور صوری براقبال نے اپنے خیالات کا اظمار کیا ہم پولیمینوں کے فنون لطیف مشلاً موسیقی اور صوری براقبال نے اپنے خیالات کا اظمار کیا ہم پولیمینوں کے

نزدیک درست اوربهتوں کے نزدیک بجب و نزاع کاموصوع بیں۔ لیکن بروگر شاعر کی جادہ بیانی پڑھنے والوں کی زبان بندی کردیتی ہے۔ اس یہ ہو کہ پہلے دوجھتے زلود کی جان ہیں۔

بی بی بوت بر وسی در بین بدی رسین بر می بارد بین است الدو والصنیفت کے درست کرنے کی اشاعت کے دوایک سال بعد ہی اقبال نے اپنے اس لاز والصنیفت کے انے درست کرنے شروع کی جس نے اقبال کوزندہ جا ویر بنادیا۔ اس سے میری مرادی جا ویر نامه جواقبال کے شاعرات کمال کا بہترین نموشا وراس کی نندگی کا حاصل ہی اب تک ہو کہا اور سی مطع سے کہا تھا ، لیکن یہاں جو کہا ہی ایسے بلندمقام سے کہا ہی جا الله کا اور شوعرفان اور ادبیات عالیہ کی صدیر کمتی ہیں۔ خود فراتے ہیں :-

المنجلفتم ازجان ويراست ابى كتاب الآسلف ديراست

اسکروائیلڈکا قول ہوگئوں کارکائل، اس کی بگان سرشت کا یگانہ ٹم ہوتا ہی جا ویزامہ
اقبال کی بگانہ سرشت کا وہ بے شن ٹم ہوجس کی شال خودا قبال کے کلام میں اور کہیں ہہیں لمق مسلس تین سال تک اس کت ہے کہ خلیق میں اقبال سے اپنی توانائی بے در لیخ صرف کی ہب کہیں یہ انمول نئن عدم سے وجودیں آیا ۔ مصلالے میں جبکرا قبال عدلاس اور بینگوریں اپنے خطبات ساکردیور آبا د آئے تھے ، اُس فعالے میں اس کتا ہے وصند لے نفوش اُن کے فران کے دہن میں تھے۔ اس موقع پر جب میں نے ان کو دیکھا توایک خاص تفکراور پر لیٹا ان کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں تھے ۔ یہ وہ آثار تھے جکسی شاہکاری تخلیق سے پہلے کی فن کار کے چہرے سے نمایاں تھے ۔ یہ وہ آثار تھے جکسی شاہکاری تخلیق سے پہلے کی فن کار اور کھوئے ہوئے ہیں یہ مطلب یہ کہ وہ کچر طورت سے زیادہ فکر مند اور کھوئے ہوئے سے معلوم ہوتے تھے ، جب کوئی انتہائی سونے میں کسی چیز کی تلاش یا جو اس جو ۔ یہ بعث ہوئی ہوئی جو بی مطلب میں جا وید نامہ شائع ہوں ۔ جنا شبح اس اوکھی کو کرمندی کا گل اس وقت کھلا جب علاقائے میں جا وید نامہ شائع ہوں ۔

ملش کے متعلق مشہور ہے کہ اس کی می مشدہ فردوس اس کی تمام زیم کی کا مصل اور اس کے شاعل نے کم الم بی مرج ابنی ساری تو انائی اس نے اس کتاب برصرف کردی ؛

جب كهين اس لازوال كتاب كفوش اس كامرت بعرب قلمت نفي اورشعرك بيكريس لل بر ہوئے، بعد کو اور مجی چیزیں اس کے قلم سے کلیں ۔ لیکن یہ باٹ کسی میں نہ آئی۔ یہ مثل اقبال کے جاوید نامر پر کھی صادق آئی ہو جس کی تیاری میں اس نے اپناخون حیات پانی کی طرح بهادیا - بعد کودوجموے اردو کے اور ایک جموعة اس کا جی تطا - اردو کے برت اروں کی جان میں جان آئی کر اقبال نے پھر اردو کی طرف توجہ کی لیکن میری رائے میں یہ دونوں کتابیں ابك تفك بوت نقش كارك وه نقوس برجواس ني بائين القسة عمية بي - اناكدان نقوش میں دہ کمال ، و بتیرے باکمانوں کے داستے التے کی تخلیت کاربوں میں تنہیں ، نظر اللہ جا دیدنامے کے آگے صرب کلیم اور بال جربل گھیا در سے کی چنری ہی میرے کہنے کا يقين نه موتوكم الكراي الي شخص ك الفاظ سني ومشرقى علوم كى كودي بالم بي مولانا الم جيران بورى، جاويد الع كم تعلق ايك جرا كلي بي "بهم الكرت تھ كه فارسى زبان کیے کے بعدموت چارکتابی ایجی پڑھنے کوئٹی پس، شاہنامہ فردوی، شنوی مولاناروم، گلتان سعدی، اور دیوا<u>ن ما نظر ایکن اب جا دید نلے کویا نجوی</u> کتاب جمنا چاہے ابو کیمنومیت ا در نانعیت کے لیاظے ان مب پرفرقیت رکھتی ہو بقیقت میں بیاس قابل ہوکہ اس زمانے مير سلمانان عالم كونصابين شال كرى جائ "

شکر کامقام ہوکہ یک ب نصاب میں داخل نہیں ہوئی۔ یہی اس کی عقب کی دلیل ہو۔ مزورت اس کی ہوگ سے است اور ہے۔ مزورت اس کی ہوگ شوت است است طور مراس کو بڑھیں۔ جراً بڑ معانے اور اللہ خاس نصاب کینے میں ایک شاہ کار کاحن ما داجا گا ہے۔ اور وہی ش صا دت آئی ہوکہ ستنوم اب مدسہ کہ برد ہ ہ "

ایک بند بایتصنیف کی دیثیت سے بدکتاب بور می تفصیلی تنقیدسے بے نیاز ہو میں خود می اس جوش تنقیدا ورزور میردانی کو بُرا می مثلاوں جب کدایک برخود فلط تنقید کار کی ابھی کتاب کا سب رس نکالنے کی کوشش میں اسے رس بنا دیتا ہی۔ آرے وہی

اقبال كاذبني ارتقا 701

بوج تنقيد وتعربيت كى عدوں ميں نداستے -اس ليے ميں صرصت السے امور پراكتفا كروں گا بن ساس كتاب كواف طورر رار وكم مخوظ موفيس آب كو آساني مو.

سارىكتاب رنگين تخيل ، شاعوانه برواز ، نظراورفلسفيانه بلندنگا بى كے ساتھ، ادبي اور فن كارانه لطافتوں سے مالا مال ہى - زبان مين نينگى كے علاوہ بلاكى ملھاس ہے كتاب كا ساط برنگ، منوى مى مى كىكن جا بجا بركيعت نغي على غزل سے مانىچ مى بېر كى كني برس بن با كاترنم اور شعريت بي ران من سيعض تعني تو و بي بي جزر إوعم س ك كريدان يرمنامب موقع شال كردي كي بي وخزاو كايد الأكام عجيب بهارد كما كالهر ختا بے شروع میں شاعوکامنظوم دیباچہ جس سے اِس نظم جا دید کامعنوی مہلو جارمصرون مي آئينه موجانا مي:

خیال من برتما شائے آسماں بودہ است

بدوش ماه و سانوش کهکشاں بوره است كُمُّال مبركه يمين خاكدوان تشين ما ست كهرستاره جهان امست بإيها ب بوده ا ست

شکوہ اور چواب شکوہ میں بھی اقبال مبنگامترزمین سے دور ، آسانوں کے اُس بار كَنَسطة ليكن به اس وقت كاذكر برجب كه بدنن كارانه لمندى انميس نصيب ناموني في عرف زبانی جمع خرمة مقا- يدملوم بوتا بوجيكونى زمين سے بنكارتا بورلسكن اس مرتبه ده پوسے اہتام اور فن کا رائنفسیں کے سائد مختلف افلاک کی سرکیتے ہی اور اس طرح نوبهت به نوبهت اودمنزل بعنزل فراداسمان كائث كريتے بي اود اسپشوفانی مدادج كا ہرزيہ الفاظ كنعتول سياس طرح موش كردية بي كربرسي والانجي سائقيى ساتحاس ننى دنياكوديكيف ك شوت من اسكر برصنا چلاجا تا بى -

اس اجمال كافعيل الرمطلوب موتوديبليع كمعلاوة مناجات وبس ساكاب درصل شروع موتى برى تمهيدا مانى ، تمهيد زينى كوبغور يسعيح بن ك دريع فاعرف مخلف دل پذر رطریقوں سے واقعیت کاطلم باندھا ہے۔ مناجات کے شروع ہی میں بتا یا ہوگائی ہماں ہفت دنگ ہیں انسان کومدا ورد آفنا دفیق کی تلاش دہتی ہوکداس سے اسنے ول کا ماہوا بیان کرے ۔ لیکن وہ ناکام ہی رہتا ہواس لیے کدان ٹی کے بہتلوں سے دل دہی کی امید رکھنا ہی حمث ہی .خصوصُااس دور میں کدانسا ن دور ہین ہی گربھیرت نہیں رکھتا۔

غرض كرنهايت ول آويز طريقون اور نازك تشبيهون اورا خارون سے بار كا ايز دى مي يالتجاكى جاتى ہو، يمال كك كرا عرك الزمي دوب موسة العاطى فريرانى كا يرم صفوال كو مى يقين سابون لگتا ہواس كے بعد تهيد اسانى مين زمين كى بے رونقى برا سان كانبراكلنا، پورناب باری مین زین کی در دبوری فریادا ور رحمت باری کا جوش می آگرخاک دان می کو مجاگوا<sup>ن</sup> اورنهال كين كاومده اور كير دائے غلبى كے بعد نغمة الاكك كى اميدا فزابشارت ،يرب چزي اس كمال اور فن كاراته ابتمام كرسائة بيش كركني بي كدايك سال بتده جاتا بواور محسوس ہونے لگتا ہی کہ وہ وقت دور نہیں جب کہ اقبال کو وہ معراج عفان مصل ہوجائے جب کے وہ ارزومندیں نغر الاک کے اشعاریہاں پٹی کرتابوں دیکھیے کہ اس سے جداہم فیک بديمي ان كى يربها رسى ، تواني جاركيا عالم بوكانسان المعا فعارترنم او معاتيت بن شرالودي :-زيس از كوكب تفديراو افزون متودروز فروغ مشت خاك ازلورياس افزول تودروزك زگرداب سبهرنیل گون، بیرون شودوزس خيال اور ازسيل وادت برورش گير د منوزا ندرطبعت ى خلدا وزون توروز کے درعنی آدم گر، از ماجری برسی كريزوا سرادل ازتانيرا وايزنون شودروزك جنال موزور متوداس بين بافتاد مصمون رتهبيدأساني -جاويه نامه

نعمَه المنک الجی کا نوں میں گونجتا ہی رہتا ہوکہ شام کے شوریت سے ابریِ مناطعیں شاعرُ مولاتا روم کی ایک مستا نوٹول دریا کے کما رسے گنگٹا تا ہوا دکھائی دیتا ہو۔اشعا سے الفائلہی بڑے برمی اور ذومعنی ہیں۔ ان بہلو دا را لفاظا در شہوں کی آٹریں ایک جگرا قبال نے (رومی کی زبان میں، ابنے زمانے کے ''دیو و دد'' اور ان کی فرع زیست ہم ہمراتہ لیج میں بہی کا اظہار کیا ہی۔ يپېزىفربىكلىمىي اورىمى نماياں مېڭى بېرىجىياكەكتاب كےعنوان سے ظاہر ہى - چندا شعار تمبيدريني كميش كرابون حرب كليم كاحواله بطورهم معرضك تما -

بنائے رخ کہ باغ و گلتائم آرزواست دقعي جنبى ميائه ميدائم آدنواست آن نورمبيب موسى عرائم آدند است كزدايوودد الولم وانسا نم آدنواست شيرخدا ورمتم دمستا نمرادنوامت

"زهمپدرمن"، جا ویدنامه)

كبثائ لب كم قند فرا دانم أمنوا مست يك دمت جام باده ويك دمت زلف يار جانم لول مخشت زفرعون و ظلم او دی شیخ با چرا را میمی گشت گرد شهر ذين بمربل مست مناصر، دلم كرفت

شعرنوانی کاسلساختم بهیف پر، شوریت اورسکون سے اس نبریز ماتول میں دریا کے کناسے کے دور ایک بیکر فور، بوری آب و تاب سے جارہ گر ہوتا ہی یہ وہی خضرط بقت ہوس کے فاتبانہ نین نے اقبال سے اسرار ورموز مکھوا یا تھا۔ یہاں سے بے محابیوالوں کا لیک اُن اِندوس البارہ اور ببرردم اقبال کے برسوال کانسفی بخش جواب دیتے ہیں ۔ بجرمواج کے اسرادے باخرکرتے ہیں معرك كيابي شوركا ل جب تين مدامي بي (التعود ذات ؛ () الشور فيراد الشعوري تعانى بس اجال تنعميل ير:

برمقام خود دمسیدن اندگی اصت 🧪 ذات دلیے پردہ دیرن از ثدگی امت بیت معران ؟ آدندے تاہد انخانے دوردے شاہرے بيكر فرسوده را ديگر تراش امتحائے خواش كن موجود باش

ازفرا خائے ہماں ترسی جمتری این دویک حال است براوال جان بامقام چادمونو كردن است پیست معراج ؟ انقلاب اندرشعور

توازای شاسل ترسی ؟ مشرس چشم بکشا ، برز ان وبرمکاں مِيت نن إ ارتك د بوزكردن امت ازشعوراست این که گونی نزدو دور

وار إلى بمبذب وشوق، اذتحت وفوق مشت خاكے مانع بروا ز بيست انقلاب اندرشور انعذب ومثوق ایر برن ازحان ما انیانه بمیت

روی کے ان الفاظ سے شاعوائے میں ایک فیر عمولی توانائی عموس کرنے لگتا ہے۔ زمان و مکان کی طن میں کوئی ہے گئی ہیں اور روی کی میت میں شاعوالم علوی کی میرکرنا ہوجا ان در وال دروی نال و مکال ہے اس کی مدیم ہوتی ہیں اس کے بعد رہا مہا جا ب می دور ہوجا تا ہی - ذورال کی بگا ہوں میں شجانے کیا جادوی اکر شاعر خود کو عالم افلاک کی طوت اور ہوا پا تا ہی - بیک فیت کیے طاری ہوتی ؟ اس کا معت کی خان ہی کی زبان سے آئے گا۔

از گا ہم ایں کہن عالم ربود یادگرگوں شد ہیں عالم کہ بو د زادم اندرعالم بے بائے وہو بیٹم دل بینندہ و ہیدا ر تر

درنگاست اونمی دانم چه بود یانگاهم بر دگر عالم کشود مردم اندرکائنات رنگ دبو نن میک ترگشت دمیاں سیّار تر

اب کیا تقاب برے اڑنے گئے۔ مختلف بٹاروں کی خبرلی بیپنے فلک قریر بینیے اوراس کے بعد دومرسے بٹاروں کا جا رہ لیا۔ ہر طگرا قبال کے جبر بل امیں ساتھ میں۔ اب بہاں سے اپنے طور بر معلوج اقبال کا کمال دیکھیے ۔ آگے کیا بیان کیے کہ تنقید کے برطیتے ہیں۔ مزہ جب ہی ہو کہ نشان منزل مقرر ابہت بتانے کے بعد ، پڑھنے والا نود پڑھے اگر بچ بے لطعت المحانا جا بہتا ہی ۔ مثران مقرر ابہت بتانے کے بعد ، پڑھنے والا نود پڑھے اگر بچ بے لطعت المحانا جا بہتا ہی ۔ مثران مقرر ابہت مثان جا بہتا ہی ۔ مثران میں بیت مثل بی ایک خور ندج اور سے مثل بی بیت خواب میں بی بیت اتبال کو بجا طور پر امیدیں ہیں۔ بڑھے تو بے دیت کے بیل ہیں بد

دارم ازروزے کری کیر سخن! بیرشاں پا یاب کن ڈرف مرا من کونمیدم زیبرا ن کمن برواناں مسلکن حرفت مرا

د مناجات مجاویزنامه

وئی ننگلے خول عمی خالب مجی شاکی تنے اقبال نے ہو ہی اب بقدر شوق وسعت بردا کرلی بوادراس کے اندر سال اللہ فرقودی اور مالات ما ضروعے تعلق اقبال کے تمام تاثرات محیس ما سقیمی۔

گویا سندر ہواک بوندیان میں بند" اس شاعرانداعیا زکا نمور وہ کتاب برجوما وید تاہے کی اشاعت سے تین سال بعد دست العام بال جربی کے عنوان سے شائع ہوئی کا ب کا نصف سے زیرصتہ زبرکا برہ محاوروہی باتیں بالفاظ ویگر وہرائی گئی ہیں۔ خبرہیں اقبال نے اس کا نام بال جبري كيون ركحاء زبور مهندس والممان مح كم جاويد الحي سيرافلاك كرف ك بعدمي أس ونيا كطلسى مناظوه اغيس محوم دي تحص كى بنا براقبال نے فالبًا دس امكور إده ودوں إلا-جن برفارس کے دروانے مندموں ،انھیں بال جربی برقناعت کرنی چاہیے -بيام مشرق ، زبور عجم اورجا ويدنك برانتهائ زدر اورشاع اندتوانائ مرت كيف كع بعد اقبال نے اردوکار خ کیا ۔ گووہ تنوع جو بیام مشرق میں ہی، یا وہ نغزل اور برختگی جز اور میں ېي، يا وه فن كارانه استام اوروه بيدارئ تنيل جرماويد ناميم مي اي اس كتاب ير ببين تامم ایک بے کراں دماغ کی بیدا وارمونے کی حیثیت سے سے کراں چزہی اورمض اردودال معنوا ك ليے جوفارس كے نعتہا ، رنگ رنگ سے بہرو يں ، بال جرائي زبورعم اورجا ميذامے" کا بدل ہو کتا ب کا بیٹیر معت و تورکے ایدی نفوں کی صدا سے بازگشت ہی جر مطرح زبور میں ستراب ودی حافظ کی مینامیں بیٹ کا گئے تھی ، بال جبریل میں وہی سٹراب دائع اور فالب کے گنگاجمنی ساغ میں جھلکانی گئی ہو۔ بغلا ہروہی کیعت شیراز ان غزل نمانغوں میں بھی دکھائی دیتا ہو، لیکی یہ کھا ورجیر بلک اقبال کی اپنی چیز ہے۔ فارسی سے برسوں شغعت رہنے کے باعث ، زبان بانگ دراسے بہتراور منجی مونی ہی۔اسلوب می پختگی ہدا ور بندنس میت میں اگر کہیں کہیں فارى كى نا ما نوس تركييس مى اللي بي -

دوس وصد مختلف موضوعوں پڑشتل ہو۔ کھنٹیں آنڈس کی مشہور عادقوں اور مقالت ہر ہیں بڑن سے مسلسلے میں ہر ہیں بڑن سے مسلسلے میں اقبال جب یورپ کئے تق تومب اندے ان شہروں کا بوکس نیا نے میں اسلامی تہذیب و شاہدان کے کھور ہردورہ کیا عقام سے دقر طبدا وردومسرے عزانوں کی نظیمیں ما ایسٹلی گاکہوارہ تھے، مجی طور ہردورہ کیا عقام سے دقر طبدا وردومسرے عزانوں کی نظیمیں

جومیانیدسے متعلق ہیں، اتھیں تا قرات کا نتیج ہیں۔ ایک نظم ہی کا مخوان ہی قوق ومتوق "
فلطین ہی تھی گئی تنی خاصی اعجی اور پر ترفر نظم ہو اور ابتدا ہیں متا خوقدرت کی مکٹی اقبال
کے من کا رانسکا ال کا بہت دہتی ہی، جس کے بیٹے تنو نے بانگ درا میں بھی جا بچا موجود ہیں۔
ان نظموں کے مطاوہ اور بھی بھیوٹی بڑی نظمیں مختلفت موضومات ہر ہیں، لیکن ساتی نامہ
بہترین نظم ہی رہارکا منظاور قدرت کے منوسر بیل ابر نے بڑی جا بک دستی سے چینجے گئے ہیں
بہترین نظم ہی رہارکا منظاور قدرت کے منوسر بیل ابر نے بڑی جا بک دستی سے چینجے گئے ہی
لجب پرین نظم ہی رہا الات معاصرہ کے بعض اہم مسائل پرکوٹر کی دھلی ہوئی نیان ہی تبصرے
ہیں۔ پوری نظم تنوی محالا بیان کی طرز پراوراسی بحری لکھی گئی ہی لیکن اقبال کے میکر میں جمیوں
جس کی نظریں محصل لطعت زبان ہر مہوں، اٹھیں آنا دھو کی افرور ہوگا کہ اقبال کے میکر میں میرس میں میں اس کو بیا ہی ہوئے مسال کو لیا ہی ایکن کہتی ہی ہوئی زبان اور نکھری تشبیہوں میں بیان کیا ہی، شروع میں رسی طور پرساتی کوہ فاران کا ساتی ہی :-

لڑا دے مولے کو شہبازے
نیاداگ ہو ساز بدلے گئے
کہ بیرت بی ہشیف باز فرنگ
زمیں میروسلطاں سے بزادیج
تا شہ و کھاکہ مداری گیا!
حمالہ کے چنے اُ بینے گئے
حمالہ کے چنے اُ بینے گئے
کی بھر منظر ہی کیم
گردل ہی تک ہوڈتا رپوش
یہ امست روایات عی کھوٹی

اکھا سا قیا پردہ اس رازسے

زمانے کے انداز بدے گئے

ہوا اس طرح فاش راز فرنگ

پرانی سیاست گری خوار ہو
گیا دور سرایہ داری گیا
گراں خواب مینی سینھنے گئے

دل طور وسینا وفاراں دونیم
مسلماں ہر توحید میں گرم جوش

وی بام گردش می لا ساتیا! مری خاک مگنو بناکر افرا جوانوں کو بیروں کا امناد کر زمین کے خب زعمہ دادوں کی خیرا مراحتی میری نظر بخش دے مرے دل کی پوشیہ ہے تا بیاں! امیدیں مری جبجو تیں مری! امیدیں مری جبجو تیں مری! اسی سے نقیری میں ہوں ہی امیر! اسی سے نقیری میں ہوں ہی امیر! اسی سے نقیری میں ہوں ہی امیر!

شراب کین بحر بلا ساقیا!

مجھے عنی کے برلگاکر اُڈا
خرد کو غلامی سے آزادکر
ترے آسانوں کے تاروں کی نیرا
جوانوں کو سوز جگر بخش دے
مرے دیدہ ترکی بے خوابیاں!
مرا دل مری رزمگاہ حیات
مرا دل مری رزمگاہ حیات
بہی کچہ ہم ساتی متابع فقیر!
مرے قافلہ میں لٹادے اسے!

بھی اپنے دشمن ہرجبت کرتا ہو ہموجودہ دورکی نا انصافیوں کے خلات گریج دسہے ہیں۔ دونوں کتا ہوں کا ایس کے خلات گریج دسہے ہیں۔ دونوں کتا ہوں کا ہم ہماں کہ اس کے لئے کوک را ہو۔ کلام میں ندہبیت زیادہ ہم اورشعربیت کم ۔ جہاں وطوع وال شعربیت کمیں ؟

گاندهی اوراقبال کے بارے میں اختلات رہا ہر اور رہے گا بیبی دونوں کی خطمت کی دہیں ہے۔ دونوں ہندوت ان کے ایسے سپوت ہیں کہ ملک اٹھیں کھی بھلانہیں سکتا ، دونوں نے اس ملک کی ذہنی اور سیاسی بریداری میں ایساانقلا ب برباکیا ہوکہ بن کا خیر ہندوت ان کی تا ایٹے پڑتی ہیں کرسکتی ۔ سیکن یرمیراعقیدہ ہوکہ اقبال ایک برترانسان ہم ،اس لیے کہ وہ ایک بڑا نئا عوققا اور اس کا بہنام ہندسے گزرکر ایک عالم گیراپیل رکھٹا ہی ۔ اس کا نام تا بیخ سے اوراق میں سدا میکر گاتا رہتے گا۔ دہ جس برسا ،اگر

اس كاييام الري-

ساور کی بی انجی عشت کے امتحال اور کی بی بی بی نفسائیں بہال سینکر ٹوس کا دوال اور کی بی اوک نفسائی مقامات آہ و فغال اور بھی بی بی سے کام تیرا ترے سامنے آسمال اور کی بی بی کے میرے زبان و مکال اور کی بی بی کے میرے زبان و مکال اور کی بی

ستاروں سے آگے جہاں او کھی جی اُ تہی زندگی سے نہیں یہ نضائیں اگر کھوگیا اک نشیمن توکی غم توشاھیں ہی پروا زسے کام تبرا اسی روز دشت میں مجھے کرتے رہ جا

گے دن کرتنہا تھا ہیں انجن میں یہاں اب مرے وانداں اورمی ہی

(بال جول)

## اقبال كاتصورزمان

(مسيّد بشرالدين احدصاحب بي ١١ى اركوم)

عصر ما ضرابنی نِت نئی ایجادات اور جد ید نظریوں کی بدولت ایک ستحرک دنیا میں سانسس سے رہا ہو۔ وہ زندگی اور زندگی کے مختلف شعبوں کا حرکی نقط دنگاہ سے مائزہ بینا چاہتا ہو اور زبائ قدیم کے سکونی تصورات کے لیے ابين اندركوى ليك نبيس دكمتار قديم مذاجب اور فلسفيانه نظسام جن كا نقطهٔ نظر سکونی ہو، یا تو زندہ نہیں یا اپن علی حیثیت کھو چکے ہیں۔ سخرک برق اور بھاپ کی عظرت بڑھتی ماتی ہی اور ساکن آسانی بائب وگوں سے محوہرتا مار ہا ہو۔ اس کا نتیج انانیت کے حق میں مہلک ہو یا دور جدید کی تہذیب کے بق میں بڑا ہو،لیکن اب سفرین اسیے کابل اشانوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جو انسانیت کو معراج کمال پر پہنچاہے کی خدمت انجام سے سکیں۔ "The Introduction to Sociology" پروفلیسر میکنزی کے اپنی تصنیف یں سندت کے ساتھ ایسے لوگوں کی خرورت محسوس کی ہرجو بیک وقت تاعری اور پینیبری کی صفات سے متعمق ہوں اور زمان قدیم کے اولوں اور پینمبروں کی طرح جنگلوں اور بیا انوں میں نہیں الیکن ستحرک اور روشسن شہروں میں اپنا بیام پہنچامکیں ، اور پُرائے شاعوں کی طرح فطرت ہی میں صفات البی کا جلوه ر د کھائیں ، بلکہ انسانی بیکریں بھی انوار ریانی کا شاہدہ کوسکیں بہ الفاظ دیگر سیکنزی نے ایسے صاحب نظر فتاعوں کی صرورت محسوس کی ہرجو

انبان کی دومانی و مادی قوتوں اوران کی صلاحیتوں ہی بِنظر سکھتے ہوں، بلکاس دور کی مخرک رومانی و مادی قوتوں اوران کی صلاحیتوں ہی بنظر انبان کا ملکی ایک ثانه اور بہترین نظر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کی جدائی کے غم ہیں ہمائے آ نسو ابھی خٹک نہیں ہوئے ۔ شہور فارسی شاعر حضرت گرائی مرحم سے صلامہ موصوف کے متعلق ارثاد فرمایا تھا ،۔

در دیدهٔ معسنی نگران حفرت اقبال میغیری کر دو پیب رنتوان گفت

در اصل، قبال قدیم وجدید علوم کا نادر و دوزگارها لم بی نہیں تھا، بلکہ قدرت کے اسے کچھ ایسے جو ہرعطا کرنے میں بھی نیاضی سے کام لیا تھا کہ اس کی گفتار وکلام سے پینبران خان جویدا ہو۔ وہ حکیم بی نہیں تھا کچھ اور بھی تھا، حبیبا کہ دہ خود کہتا ہو۔

خرد نے بھہ کو عطاکی نظر مکیا نہ سکھائی عنی سے مجہ کو حدیث رندانہ

اگر غور سے دیجا جائے تو اقبال کے پیام کی کا میابی کا راز بہت بڑی صد تک زبان کے اس تعتوری مفر معلوم ہوتا ہو کہ زبان ایک حقیقت ہو اور زندگی نام ہو زبان میں ایک مسلل حرکت کا ۔ زبان کا یہ تعتورای کے ادب میں جاری دسا ری ہو، اور اس کے تمام نظریوں، یہاں تک کہ نظریہ خودی کے سرچشم کا بھی اسی تعتور میں سرام نگایا جا سکتا ہو ۔ یہی وہ تعتور ہو جو اس کے کلام و فلسفہ کے پا بدار اور لادوال ہونے کا بہت بڑی حد تک ضامن ہو ؛ اور اسی حرکی تعتور کا کہ شمہ ہو کہ اس سے اس متحرک و در کے بڑے وار اسی حرکی تعتور کا کرشمہ ہو کہ اس سے اس متحرک و در کے بڑے وار اسی حرکی تعتور کا ان ان کیا ہو جو اس کے متلاشی ہیں ۔ ان ان میں سے اس متحرک و در کے بڑے ور اور متحرک ادب کے متلاشی ہیں ۔

زمان ومكان كى بحث فلسفہ اور الهيات كے ليے نئى چيز نہيں ، اورضوصاً
اسسلامى مفكرين كے ليے يہ بہيشہ سے دل چپى كا باعث رہى ہى - فلسفيان الا
الهياتى ضرورتوں كے علاوہ اس دل چپى كا ايك اہم مبب يہ بمى ہوكد قرآن عكم
كے مطابق اختلاف ليل و نہاريں خدائے عزوجل كى نشانياں موجود ہيں سله
اس كے علاوہ حديث شريف بي " وحر" (زمان) كوذات اللي كامرادف قراد
ديا گيا ہى اور صوفيائے كرام ، مشلاً مى الدين ابن عربى "ك دحركوامائے صلى
ديا گيا ہى اور صوفيائے كرام ، مشلاً مى الدين ابن عربى "ك دحركوامائے صلى
ميں شامل كيا ہى - ليكن اسلامى منكرين فلسفيان احتبار سے اس مملاكے متعلق ميں فيصلہ پرتنج نہ سكے تھے ، اور اب تقريباً پارنج صومال سے اسلامى فكر پرسكون وجود كا دور دورہ ہى - اس طویل عرصے كے بعد ہندوستان كے ايك گوستہ سے

له ماحد بو قرآن مجید:-

اُدر دہی ہو جس نے رات اور دن کو جنایا جو یکے بعد ویڑے آتے جاتے ہیں اور پرس مجول ویوں کے لیے ہوج خدا پر فورکر ناجا ہتے جی پاخدا کی ٹکرگزادی کا دراوہ رکھتے ہیں۔ (۲۵: ۹۳) کیا نہیں دیکھا تم سے کر انڈ تعالیٰ دات کو دن پر اور دن کو دات پر دارد کرتا ہو اور چانداور ہورج

کوتواین سے تاہع بنادیا ہم بچس کی یہ ولت ہم ایک منزل مقصودی طوت چلتا ہو ہواہ : ۲۸) اور دہی دات کو دن پر وابس کرتا ہم اور دن کورات پروابس کرتا ہے۔ ( ۳۹ : ۱) اور دات اور دن کا رود یدل ، سی کاکام ہی ۔ (۲۳ : ۸۲) ا قبال نمودار ہؤاجس سے اسلامی فلسف و تہذیب کو استے خون جگر ہی سے نہیں سینچا بلکہ استے دماغی کا وشوں سے حرکت وعمل کے قابل بنادیا ہے

خوش آن قوے پریتان روزگارے کر زاید از ضمیرش بخشه کا رے نمودش سرے از اسار فیب است زمرگردے بردن ناید سوارے

اقبال کی نظریں قدیم اسلای تہذیب ہی نہیں بلکہ یورپ کی جدید تہذیب بھی ہی جس کی ذہنی اساس در اصل وہ ستحرک روح ہی جو یونانی فلسفہ کے خلاف اسلامی فلسفہ کی بناہ مت سے پیدا ہوئی تھی ،اور اُس کا فلسفہ ان دونوں کی ایک خوش گوار گراسلامی تزکیب ہی اور ان تمام سائل کا ایک عجیب و عزیب حل ہی جو ایک فراسلامی تزکیب ہی اور ان تمام سائل کا ایک عجیب و عزیب حل ہی جو ایک زیاد سے متنا زعہ فیہ چلے آتے ہیں۔ اس میں طویتے ہیں ،لیکن یہ راہیں تنجی در ہی جدید نظری مختلف راہیں کھولتے ہیں ،لیکن یہ راہیں تنجی در اقبال جیسے حقیقت آتنا رہ نور دہی عہدہ برآ ہوسکتے ہیں۔حقیقت یہ ہی کہ اقبال جیسے حقیقت آتنا رہ نور دہی عہدہ برآ ہوسکتے ہیں۔حقیقت یہ ہی کہ اقبال سے حقیقت یہ ہی کہ اقبال سے حقیقت یہ ہی کہ اقبال سے جس طرح زمان کے بنیادی اور دقیق مسئلہ کو سلحایا ہی،وہ فلسفہ اقبال سے جس طرح زمان کے بنیادی اور دقیق مسئلہ کو سلحایا ہی،وہ فلسفہ کا ایک شام کا م ہی ، اور خصوصاً اسلامی فلسفہ پرائس کے اثرات بہت دور رس ہیں۔

ذمان و مکان اور مادہ ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ زمان کا جائزہ لینے کے لیے مکان اور مادے پر بھی ایک نظر ڈالنا ضروری ہی ۔ عام طور پر ہم مادے کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ مادہ کوئی چیز ہی جو زمان سے مربوط ہی اور مکان میں حرکت کرتا ہی ۔ درحقیقت یہی دہ اساس ہی جس

پرنیوشی طبیعیات قایم مردلیک مادے کا یا تصورجس کی روسے مادہ کوئی متقل بالذات شي ہر جو ايك مطلق خلائے مكانى ميں اينا وجود ركھتى ہو،كمال ك درست ہو ؟ طبیعیات ایک تجزی مائس ہوجو مظاہر کے صرف اس بہلوگی تشریح كرتى بوجو بمارك حواس كى زدين أسكتا بو-ايك طبيعياتى يا خبى إجالياتى تجرم کے دوران میں ہمارا ذہن بھی کام کرتا ہو۔لیکن چونکہ طبیعیات کا کام من ادی دنیا مینی مُدرک اخیا کا مطالع کرناہی اس لیے ہم اس ذہنی عمل کو طبیعیات کی صدود سے خارج کر دیتے ہیں، حالاں کہ یہ ذہنی عمل تجربہ کے اس کُل کاایک جروبی، بو ہمارے محورات پر مبنی ہو۔جب ہم کسی ضو، شلا اسمان یا پہاؤ کا مشاہرہ كرتے ہيں تو سيس صرف ان كے خواص كا ادراك ہوتا ہى، اور سم كہتے ہيں كه آسمان نيلا ہى، پہاڑ ساہ ہى دغيرہ - ظاہر ہى كە ان خواص كو تلم بند كرسے يس ہم سے استے واس بی کی شہادت کی تجیر کی ہی، اور اس طرح اثیا اور ان کے خواص کے درمیان ایک خط فاصل عمینج دیا ہر۔ مادے کے دائج الوقت نظریے کے مطابق خواص، شلاً رنگ اور آواز مخلف ذہنی کیفیات ہیں جن کی علت ما م ہی بادر چوں کہ یرکیفیات ہماہے حواس پر مادے کے اتصال یا تصادم سے پیدا ہوتی ہیں، لہذا ماد و نسکل ، جامت ، تھوس بن اور مزاحمت کا حال ہو۔ بر کلے بہلا مفکر تھاجی نے اس نظرے کا ابطال اس بنا پرکیا تھاکہ اس کی رُوسے مادہ ہمارے حواس کی اسعلوم علت ثابت ہوتا ہی- حال ہی میں پرومیسر وائد بیدست بجی اس نظریه کو مدال طوریر نا قابل قبول قرار دیا ہی مهاری آ بحوں اور کا نوں میں رنگ اور آواز نہیں ، بلکہ غیرمری ایتھر کی امواج اور نا قابل ساعت ہواکی امواج داخل ہوتی ہیں۔اس کاظرے مادے کا رائج الوقت نظريه فطرت كو دوحتوں بي تقيم كرتا ہى دا، ذہنى ارتامات

اور ، ب غیر مدرک اور ناقابل تصدیق امواج بوان ارتسانات کا باحث ہیں۔ چنانجہ فطرت اور نظرت کا خان مور نے اور نظرت کا خان ہو کرنے والے کے درمیان یہ نظریہ ایک خلیج حائل کوئیا ہو۔ جس کو پاٹنے کے لیے مہیں ایک ایسی غیر مددک چیز بعنی مادہ کا وجود فرض کوئیا پڑتا ہی بوکسی طرح ایک مکان مطلق میں موجود ہی اور کسی قسم کے تعدادم کی بدو ہمارے حواس پر اثر انداز ہوتا ہی۔ لہذا وائٹ ہیڈ کے انفاظ میں یہ نظریہ فطرت کے آدھ حصد کو قیاس میں تبدیل کو دیتا ہی۔

لكين كيا مكان مطلق اور حقيقي ہر؟ يوناني فلسني زينو كا خيال تھاكه مكان یں ایک مقام سے دوسرے مقام کے درمیانی حصد کولا متنا ہی مصول پرتقیم كيا با سكتا ہى ؛ اور جب كوئى متحرك جم يہلے مقام سے دومرے مقام كو بہنچتا ہو تولازم آبارکہ ایک معینہ وقت میں لا تمنا سی تقیم کرنے والے نقطوں سے گزرنا مكن ہى، جو بالك غلط ہى ۔ اس كے علا وہ ستحرك ليسم ور امس حركت نہيں كرا ، کیو کا حرکت کے دوران میں وہ ہر لھے کسی مرکسی جگہ ٹوجود بعنی ساکن رہتا ہی پنانچہ حركت ايك النباس اور مكان غير حقيقي هر، اور حقيقت ايك اورنا قابل تغيرا كر-ا ملامی مفکرین میں اثناعوہ اور حدید مفکرین میں رسل اور برگساں سے زینو کی تردید کی ہو۔ برگساں کے نرویک زینو اس تناقض کا ٹسکاراس لیے ہوا کراس یے مف ذہنی لحاظ سے زمان و مکان پر نظر ڈالی ، ور مرحرکت ایک خالع تغیر کی حیثیت سے اصل حقیقت ہی ۔ اٹاعرہ کے مطابق زمان امکان اور حرکت كى تركيب ايسے نقطوں اور لموں پرشتل ہى جو مزيد تقيم كے شحل مونہيں سكتے اور جب زمان و مکان کی تقبیم کی ایک حد ہوسکتی ہر توسکان میں دومقاموں کے درمیان ایک معینه وقت میں حرکت کرنا مکن ہے۔ لیکن مکان کی ماہیت کما ہو؟ ا فاعره نے کا گنات کو ایسے جواہر کا مجوعہ قرار دیا ہی جو لا یتجزی ہیں۔ جوہر

کی روح اُس کے وجود سے معرّا ہی اور وجود ایک ایبا عطیہ ہر جو جوابر کو ذات باری سے عطاکیا جاتا ہے۔ گویا جوا ہراہینے وجود یا نمود کے قبل خدائے تعالیٰ کی تخلیقی توانائ میں پونٹیدہ رہتے ہیں اور ان کی نمود تخلیقی فاعلیت کے اظہار<sup>کے</sup> ہم معنی ہی ۔ اہذا جوہر کی ماہیت یہ ہی کہ وہ کمیت کا مال نہیں ،اور اپنے وجود کے لیے مقام کا طالب ہی ہوکسی قسم کے مکان پرشنل نہیں البتہ جواہرجب مجتمع ہوتے ہیں تو وسعت طلب کرتے ہیں اور مکان پیدا کر لیتے ہیں مکان کے اس نظریه کی بدولت ا شاعوہ سرکت کو اس طرح سمجھا نہ سکے کہ وہ دو مقاموں کے درمیا لا تعداد مکانی نقطوں سے کسی متحرک جم کا مرور ہی کیونکہ اس صورت میں ہر دونقطوں کے درمیان ایک خلا سے مطلّق کا وجود فرض کربینا پڑتا ہی جنانچہ انھوں نے جست یا "طفرے" کا تخیل قایم کیا جس کی رُو سے متحرک جسم ایک نقطم مکانی سے دوسرے کک کی خلاکو بھاند جاتا ہی۔اس کے علاوہ تیز اور مسست حرکت کی دفتار برابر ہوتی ہی، میکن دحیمی حرکت نیز حرکت کی برنبست زیاد ہقط<sup>یں</sup> پر ماکن رہتی ہی ۔ جد پدطبیعیات میں پلینکٹ کے نظریہ قدریہ سے سلسلے میں ایک الیی ہی شکل در پیش ہو کی ہو،اور پرونیسروائٹ ہیڈے اس کا ایک ایابی عل بین کیا ہے۔ اب رسل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اُس سے زینو کے نظریہ کو کا نٹر کے ریاضی نظریۂ تسلسل پر برکھا ہی جس کی روسے مکان اورزمان مرایک بجاے خوصلس ہے۔ کان میں دو مقاموں کے درمیان لا تمنامی نقطوں كانفوركيا ما سكتا بر، ليكن كسى لا متنابى زنجيرك مين كوئى دو نقط ايك دومب کے بازو کے نہیں جا سکتے ۔ زمان و مکان کی لا تنابی تقیم سے مراد مرت نقطوں کاارتکاز ہر اور ہرگزیہ نہیں کہ یہ نقطے ایک دوسرے سے الگ ہی اور ہر

<sup>(1)</sup> Cantor's theory of Mathematical continuity

دوکے درمیان ایک خلائے مکانی یا خلائے زبانی مودجور ہی۔ زینو کا خیال ہوکہ متوک جم ایک لح میں ایک نقطہ سے دومرے لح میں دوسرے نقط پر بہنج نہیں مکتا، کیونکہ ان دونوں لموں کے درمیان کوئی لمر اور دونوں نقطوں کے درمیان کوئی نقطہ موجود نہیں۔ رسل کے مطابق یہ کہنا غلط ہوکہ ایک نقطہ کے بازو دوسرانقطہ اور ایک لمے کے بازو دو سرا لمح موجود ہی ،کیونکہ مردو کے درسیان ہمیشہ ایک تميسرا موجود ربتا ہے۔ وہ زينوسے اتفاق كرتا ہى كد حركت كے دوران مي متحرك جسم ہر لمحہ ماکن رہتا ہی، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس لیے وہ حرکت ہیں کرتا ، کیونکہ حرکت کے دوران میں زمانی کموں اور مکانی نقطوں کے لامتناہی زنجيروں كے مابين ايك ايك لمح ايك ايك نقط كے مقابل موجودرہتا ہى -چنانچه حرکت اور لهذا سکان حقیقی هراور کائنات کی معروضی تعبیرورست مرح لیکن رسل کا حل تقیم کی شکل کور فع نہیں کرسکتا۔اس دقت کی وجر یہ ہو کہ رس ادراس طرح ا ناعرہ اور زیو سے حرکت کی بجائے حرکت کی تصویر کی تشریح کی ہی۔ انھوں سے حرکت کو بطور ایک جسم کی حرکت کے لیا ہر اور اس کی تعتویر کولا متنا ہی نقطوں میں تقیم کردیا ہی، مالال کر حرکت بجائے غود کسی قسم کی تقسم کی متحل ہونہیں مسکتی ۔اس کی تقسیم کرنا گویا سے فناکرنا ہی۔

اب مدید طبیعیات کی طرف توجر مبذول کی جائے توہم آئن ٹائن کے انتظاب الحیکیز انتخافات سے دو جار ہوتے ہیں جو زمان و سکان پر ایک الوکھ لا احیکے داوسے سے دوشنی ڈالتے ہیں۔ آئن ٹائن کے مطابق مکان جیقی ہولیکن شاہ کرنے والے سے اضافی حیثیت رکھتا ہو۔ جس شوکا شاہرہ کیا جاتا ہی، وہ تغیر پذیر ہی، اور جوں جوں مشاہدہ کرسے والے کا مقام اور رفتار بدلتے جاتے ہیں، اسی طرح اس شوکی کمیت ، ہمئت اور جماست بھی بدلتی جاتی ہی جاتے ہیں، اسی طرح اس شوکی کمیت ، ہمئت اور جماست بھی بدلتی جاتی ہی جاتے ہیں، اسی طرح اس شوکی کمیت ، ہمئت اور جماست بھی بدلتی جاتی ہو

حرکت اور سکون بھی مشا ہد کرنے والے سے اضافی حیثیت رکھتے ہیں۔ فلسفہ ہیں آئن طائن کے نظریہ کی اہمیت دو حیثیتوں سے ہی۔ (۱) یہ نظریہ جو سائنسی نقطہ دکا و سے صرف اشیا کی ساخت کا جائزہ لیتا ہی۔ اگرچہ ان کی انہائی ما ہمیت پر کوئ روشنی نہیں ڈوالتا اور نہ مادے کی معروضیت سے انکار کرتا ہی ہمین اس نیوشنی معروضہ کا چرا ابطال کر دیتا ہی جس کی روسے مادہ کوئی الیسی چیز ہی بوشنی معروضہ کا چرا ابطال کر دیتا ہی جس کی روسے مادہ کوئی الیسی چیز ہی موالی میان مطلق میں وجود رکھتی ہی اور کا ہیا تھام ہی ایسی چیز نہیں ہو باللہ والی مالیوں کے ساتھ استقرار رکھتی ہو، اللہ ایک نظام ہی یا ہم مناسبت رکھنے والے واقعات کا۔ رہی مکان مادہ پر بنی ہی اور کا کنات کی حیثیت ایک مکان مطلق میں کسی قسم کے جزیرے کی می نہیں بلکہ وہ متناہی گر غیر محدود ہی۔ کا کنات میں کسی قسم کے جزیرے کی می نہیں بلکہ وہ متناہی گر غیر محدود ہی۔ کا کنات کے با ہر کوئی خلائے مکانی موجود نہیں اور استسیا کی غیر موجودگی میں دہ شکر گر کر ایک نقط بن جائے گی تلہ

سله اس نظریک دوفنی پس ذیل کی نظم طاحظه به جو آئ طائن کے متعلق ہی: 
بعلوہ می خواست باشند کلم نامبور

تا خمیر مستنر آئو کشود اسراد نور

از فراز آساس تا چشم آدم یک نفس!

ذ دد پر دا ذے کہ پردازش نیا ید در شور!

ظلوتِ آئو در ذخالِ تیرہ فام اندر مناک!

جنوتش موزد در خظم چس و چند دبیش د کور!

بر تر از پست د بلند و دیر داود ددد!

بر تر از پست د بلند و دیر داود ددد!

در نها دش تار ومشید و موز د ما د در مک د ذیبت د دبیت د دبیت د دبیت د ایست د بلند و دیر داود دود!

<sup>(</sup>I) Structure

<sup>(2)</sup> Finite but boundless

مکان اور مادے کے متعلق جدید نقطهٔ نگاه کی وضاحت کے بعد ہمیں دکھنا یہ ہوکہ زمان کی ماہیت کیا ہو۔اس سلسلے میں آئن طائن کا نظریہ بڑی اُنھن پیڈ كرا برد وه حقيقت زمان كامنكر برو اور زمان كو مكان كا جو تما فيحد قرار دے كر متقبل کو ایسی چیز تفورکرا ہر جو پیلے سے دے دی گئی ہوا در ماضی کی طرح سعین موچکی مود زمان ایک آزادار تخلیقی حرکت کے لیا ظرسے اس نظریہ کے مطابق کوی چیز نبی عقواقعات واقع نبین ہوتے بلکہ پیلے سے موجود بین اور ہم وافعات سے دو چار موتے ہیں۔ یہ نظریہ زبان کی بعض ایسی خصوصیتوں کو نظراندازکردیتا ہو۔ جن کا ہمیں تجربہ ہوتا ہو۔۔۔۔ تاید اس لیے کہ یہ ریاضی کے ذوق کی جیزیں نہیں ۔ آئ ٹائن کا زمان برگساں کے زمان مالص سے خلف ہورجس کا ذکر آگے ہے گا) اور نہ وہ زبان سلس ہو جو کانطے کے الفاظيں علّیت کی روح ہے۔ ایک روسی مصنف اوس پنکی سے آئن ٹائن کے چوتھے مبّعد کا یہ تصور فایم کیا ہوکہ وہ سہ ابعادی شوکی حرکت کی ایک ایسی ست ہوجواس میں موجود نہیں جس طرح کہ نقط ، خط اور سطح کے اسی سمتوں میں حرکت کرتے سے بوان میں موجود نہیں ہو، بہ ترتیب مکان کے تین ابعاد بیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سد ابعادی شوکی ایک امیی سمت میں حرکت جو اس میں موجود نہیں ہی، جار ابعاد پيداكرسكتي بو- يونكر زمان ايك فاصله برج وانعات كوب تواتر حبا كرك متبائن مجموعوں ميں ميش كرا المحواس كي اس كى سمت سر ابعادى مكان میں موجود نہیں - یہ فاصلہ یعنی جو تھا بعد پیایش کی زدیس آ نہیں سکتا اوروہ

<sup>(</sup>I) Fourth dimension

<sup>(2)</sup> Events

<sup>(3)</sup> Causality

سے ابعادی شرکی تمام سمتوں سے عودی ہر اورکسی سمت سے سوائی نہیں۔ اوس کی کسی دوسرے مقام پر ہمارے احساس زمان کو احساس مکان کے ایک دهندلے تفورسے تعبیرکرتا ہواور ہماری نفسی ساخت کے متعلق مجت كرتے ہوئے يہ خيال ظاہركرتا ہوكہ ايك يا رو يا سرابعادى مخلوق كے كيے بلند تر ابعاد ہمیشہ ایک زمانی نوا ترکی شکل میں نظراتے ہیں ۔ گویا ہم اصابعادی مخلوق) جس چیز کو زمان کہتے ہیں وہ در اصل ایک مکانی بعد ہوجس کی ماہیت اقلیدس کے مکانی ابعادسے مختلف نہیں اور فنسکی سے بحث کے پہلے حصر میں ایک ایے زمان سے کام لیا ہی جوایک فاصلہ کی حیثیت سے واقعات کو برتواتر مداکرا ہے۔ سکن بحث کے دوسرے حصد میں زبان کوسلل کی خصوصیت سے عاری اور اقلیدس کے ابعاد سے مانل ایک بعد قرار دما ہم یرتسل کی خصوصیت ہی تھی جس کی بنا پر اوس کی سسے زبان کو مکان کی ایک خالص نئ سمت اور جو تحا بعد قرار دیا تھا۔ اب اگریہی خصوصیت ایک التباس میری تو یادین کی کے نے بعد کی ضرورت کوکس طرح پوراکرسکتی ہی ؟ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آئن طائن طبیعیات کی رُوسے مادہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک خلائے مطلق میں استقرار رکھتا ہو اور مبتدل مالتوں کا مال ہو، بلکہ ایک نظام ہر با ہد گر منامیت رکھنے والے واقعات کا رپرو نبیروائٹ ہیڈ ن نظریا کو ایک نئے رنگ میں پیش کیا ہی اور اس منمن میں مادہ یاہیولی کی بجائے عفویہ کا تخیل قامیم کیا ہو۔ پر دفیسر موصوف کے مطابق فطرت واتعا کی ایک ٹرکیب یا ماخت ہر جوسلس تخلیقی روانی کی صفت سے متعلف ہوا اور بهاری محدود فکر استخلیقی تسلسل کو ساکن و مباید اینایس تقیم کرلینی بوجن

<sup>(1)</sup> Organism

کی باہمی مناسبت سے زمان و مکان کا تعنور پیدا ہوتا ہو۔ خرو ہوئی ہی زمان و سکاں کی زناری

یہ نظریہ جس میں زمان کوتخلیقی معلیت کے کاظرسے پیش کیاگیا ہی، مبیاکرآگے۔ بھل کر ظاہر موگا، اسلامی مفکّرین کے لیے پڑی اہمیت رکھتا ہی۔

املامی مفکّرین میں پہلی د نعرجنھوں سے عقلی اعتبارسے زمان کی کشمی کو المانا جا با، وه الثاعره تع داشاعره سے قبل بونا نوں سے اس مسئل يرمعرفني حِتْيت سے روشنی ڈالی تمی اور نتیجہ یہ نظالا تھاکہ زمان غیر حقیقی ہو۔ افلاطون اور زیوحتیقت زمان کے قائل نہ تھے اور ہراقلیطس اور دوائیین کا خیال تھا کہ زمان ایک دائرے میں گردش کرتا ہی۔ زمان کی حرکت کو دوری میکرسے تعبیر کرنا گویا اس کی تخلیقی حیثیت سے افکار کرنا ہو۔ ابدی عرار ابدی تخلیق نہیں بلکه ابدی اعادہ ہو۔اتاعرہ سے یونانیوں کی غلطی سے سبن مامل نہیں کیا ، انھوں نے مجی معروضی طریقه افتیاد کیاد وراس نتیج پر پینچ که زمان منفرد آنات کا ایک تواتر ہو۔ اس مورت میں یہ لازم آتا ہوکہ ہردوستعلم منفرد آنات کے درمیان ایک خلاستے زبانی موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہوکہ اس معاملہ یس زمان مال کی طبیعیات مجی اشاعرہ کی ہم نوا ہو۔ پرونیسررانگیرے مطابق کائنات میں غیرمدرک طور پر نہیں گر اچانک جنتوں یا طفروں میں تبدیلی واقع ہوتی ہی۔ ہرطبیعیاتی نظام متبائن محدود مالات ہی کا اہل ہوسکتا ہے۔ بچرنکہ دوسمسلہ حالات کے درمیان کائنات ساکن رہتی ہی،اس لیے زبان بھی ملتوی ہوجاتا ہو۔ لہذازبان غیرسلسل ہواور اس کی جو ہری تقیم کا تعنور درست ہواس سلسلے میں ایک اورشال نیوش کی ہوجس کے مطابق زمان کوئ چیز ہوجواسیے ہی اندر بہتی ہو اور اپنی فطرت

<sup>(1)</sup> Nows

اگرزمان کو اس نورع کی ایک نہرکی تمثیل سے سمھنے کی کوشش کی جائے تو ہاری راه میں نا قابی على مشكلات حائل موتى بي يميس يرنبيس معلوم كراس نهركى حدود کیا ہیں اوراس کی ابتداا در انتہاکیا ہی ،اوران چیزوں کے درمیان جو اس مبرکے اندرموجود میں اوران چیزوں کے جواس کے بامرواقع میں، فرق کمیا موگایس کے علاوہ اگراس تسم کی روا نی حرکت اور مرور کے تصور کے بغیرزمان کی ماہیت کو مجنامکن نہیں ہر توہمیں ما ننا پرائے گاکہ میلے زمان کی حرکت کی وقت شماری کے لیے ایک و ومرے زمان کی اور دومرے زمان کی حرکت کی وقت تماری کے لیے ایک تمیسرے زمان کی ضرورت ہے .... .... - اوراس طرح يرسلسلكمين عم مر بوكار الرجر بمارع جم مي كوى ایسا عضو موجود نہیں ہی جو زمان کی ماہیت کا ادراک کرسکے ، اسم نیوٹن کے اس خیال سے افکارنہیں ہوسکتاکہ زمان ایک تم کی روانی ہی-اس لی ظ سے دیجا ما تو زمان کو ایک خاص معروض حینیت بھی بوسکتی ہے۔ مینی اس کے جو سری پہلو کی توجیہ بھی مکن ہی۔ لیکن جیاکہ پروفیسررانگیرکے پیش کردہ نظریہ سے نطا ہر ہوتا ہو، اظاعرہ کی طرح زما نہ مال کی طبیعیات کے بھی اپنی تعمیری جدو جبد میں نفیاتی تشریح سے کال بے توجی برتی ہواورخالص معرومی نقطرنظرے کام لیا ہو۔اس فلطی کا نیتے یہ ہوک مادی جواہر اور زبانی جواہر کے نظامات کے مابین کوئ عضوی دبطیایا نہیں جاتا بلکر صاف طور پر بعد نظراتا ہو۔ اس کے عسلاوہ ذات باری پر جو صری زمان کا انطباق بونبیس سکتا ،کیونکه اس صورت میں ایک تحلیتی فاعلیت کے لحاظ سے ذات باری کا ادراک نامکن ہو ۔ ا تناعرہ کے بعد کے مفکّروں کو ان وشوار بیرں کا احساس تھا، ملاملال الله

دوانی کا خیال برکر اگر مم زبان کو ایک قسم کی مقدار فرض کریں جس کی بدولت یہ مكن جوكه واقعات ايك متحرك جلوس كى فكل من ظاهر جوسكين اور بحربم اس مقداركو ايك وحدت تصوركرلين توسعلوم بوتا بوك زمان معاليت الهي كي ايكمل کیفیت ہر جراس معلیت کے بعد الل مر ہونے والی تمام کیفیتوں پر حادی ہی۔ آگے میل کرصاحب موصوف سے فرمایا ہوکہ اگر تواتر زمان کی ماہیت کا ایک عیق مِائزه لِيامِاتَ تَوْظَامِرِ وْمَابِوكُ تُوا تَرْمَحْسُ اصَافَى بِحِ اور ذات اللِّي كَ لِي كُو يُ جِيز نہیں ؛ کیونکہ اس کے آگے تمام واقعات ایک ان واحدیں ما ضررت ہیں۔ اسِ نظریے سے ملتا جاتی کا نظریہ ہوجس کے نزدیک زمان کی مختلف اقسام موسكتي مير و طوس مادي اجام كا زمان بو ماضي مال ورستقبل مي تقيم كي ما سکتا ہو . گردش افلاک سے بیدا ہوتا ہو اور اس کی ماہیت یہ ہو کرجب تک ایک دن گزرنہیں جاتا، دوسرادن ظاہر نہیں ہوتا۔اس کے بعد غیر مادی اجمام کا زمان ہرجو اگرچہ مادی اجسام کے زمان کی طرح تسلسل کی صفت سے متعسعت ہرالین اس کے مرور کی خصوصیت یہ ہر کہ مادی اجام کا ایک سال غیرادی اجمام کے ایک دن کے برابر ہی۔ اس طرح غیر ما دی اجمام کے بلند ترطبقوں سے گزرتے ہوئے آخیر درجہ پر ہم زمان البی تک بنجیں توظا ہر ہوتا ہوکہ وہ مرور سے قطعی آزاد ہر اور تقتیم، تغیریا تسل کامتی ہونہیں سکتا وہ ابدیت سے بی بالاتر ہر اور اس کی ابتدا ہو ، انتہا ۔ تمام مری اور مکن اسماعت چيزوں كا ادراك خدات تعالى كوايك واحد اور غيرمنقم عمل مي بوتا ہى-منداسے تعالی اولیت زمان کی اولیت کی وجسے نہیں بلکہ زمان کی اولیت خدائے تعالیٰ کی اولیت کی وجرسے ، کر۔

<sup>(1)</sup> Priority

٣٠٢ - سوروس

مربيح زبال دمكال لاالدالا الله

قرآن مکیم کی روسے زمان اہلی ام اکتاب " ہوجی کے اندرتمام تاریخ سبب تسلس سے آزاد ہوکرایک بالا ہم کا نام اکتاب " ہوجی کے اندرتمام تاریخ سبب تسلس سے آزاد ہوکرایک بالا ابدی آن میں جمع ہوگئی ہو۔ جا ویدنا سے میں یہی نکتہ ا قبال سے " زروان " (روح زمان ومکان) کی زبان سے بیان کیا ہی،۔

من حیاتم من ماتم من نشور من حساب ودونرخ وفرودی ولا آدم و افرشته در بندمن است عالم شش دوزه فرزندی است بر محلے کو نتاخ می جینی منم مرجیزے که می بینی سنم

حکائے اسلام میں امام نخرالدین رازی کا ذکر بھی بہاں ناگزیر ہرجھوں نے مسکد زمان پر بہات انہاک سے طور کیا ہو، اور اس سلطین تمام ہم مصر نظریوں کی کافی جان بین کی ہو۔ لیکن ان کا نقطۂ نظر بھی زیادہ تر معروضی ہی اور یہی وجہ ہوکہ کھی نتیجہ بر بہنج نہ سکے، بیار آخریں انھوں سے اعترات کرلیا ہی۔ بیاکہ آخریں انھوں سے اعترات کرلیا ہی۔

يعنى حال طي بور إبى اورتميرايعنى منقبل المحى طونبيس موا يهم كم سكت بس كراين كى موت ولیم سوم کے لیے متقبل تمی ، بشرطیک وہ ایک بے بنائے وا تعرفی حیثیت سے متقبل کے بطن میں بوٹیدہ اور اپنے اظہار کی منتظر رہی ہولیکن منقبل کا واقعہ، واقعے کی صفت سے متصعف کیا نہیں جا سکتا۔ اپنی کی موت کے قبل اس کی موت کا واقعہ موجود ہی نہیں تھا، ادر اگرموجور تعاتو صرف ایک غیرتصور پذیرا مکان کی چنیت سے جو وا نعد کولائے جا سے كامتى نيس ميك مكارث كيشكل كأجواب يبر كمتقبل حقيقت كى حينيت سينيس مكر صرب ایک تھلے ایکان کی حیثیت سے موجو د ہی۔ مامنی اور حال کی مددسے کسی واقع سے کی وضاحت کرنا ،اس پرسفائر خصوصیات کوچپاں کرنے کے ہم سمی نہیں ،کیونکرجب کوتی وانعه وقوع پذر بوجانا ہر تووہ ان تمام وانعوں کے ساتھ جواس کے قبل وقوع بذر اللے بوں، ایک غیرمنتبدل یذ میردخته میں مسلک بوجا تا ہی، اوران دشتوں برلان تمام دشتوں کاکوئی انٹر نہیں ہوتا جواس واقعہ کے ساتھ بعدیں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی ہدوات پیدا ہوتے ہیں ۔ میگ مگارٹ نے ،جیاکہ اس کے قبل افتارہ کردیاگیا ہی مرف زمان ملک بحث کی ہی۔ لیکن چیقی زمان کوئی ایسی چیز نہیں جو ماضی،حال ادرستقل کی تقسیم کامتحل ہوسکے، ده د در ان خانس بر (مبیاکه آگے جل کرظاہر ہوگا) اور ایک غیر متواتر تغیر جس کا مثل<sup>ا</sup> فكرز مان مسلس كي شكل ميس كرتي ہي -

اب کک ہم سے مشکر زمان کر سورضی نقط کگا ہسے بحث کی ہی۔ اس سُکرکومل کرنے کامچے طریقہ یہ ہوکہ ہم اپنے شعور کی تحربہ کا نفیاتی تجریہ کریں ، بعنی موضوعی حیثیت سے اس کے اسرار پرغورکریں ۔

> ای گنبد بینائ ای بیتی و بالائ در شد به دل عاشق بای بعرینهای

<sup>(</sup>I) Pure Duration (2) Conscious Experience

## اسرادانل جوئ ؟ برخودنظرے واکن يکتائی وبسياري پنهائی وبيدائي!

ہم جانتے میں کر کائنات زمان میں واقع ہوئ ہو لیکن چو مکر کائنات ہمسے خارجی حیثیت ر کمتی ہو،اس لیے کائنات کے وجودہی میں شک وشبری تنایش ہوسکتی ہو اگر ہم ایک اسی چیز پرغور کرس جس کے وجود میں کسی قسم کا شک نہ ہواورجس کی بدولت دوران خانس كانظار وكيا ماسك توبمارى شكل مل بوكتى بويكانات كم تام اللها كاسعل جومیرے اددگر د نظر آتی ہی امیراعلم علی اور خارجی ہی الیکن میری اپنی خودی کے متعلق سراعلم داخلی اوریقینی ہی، لہذاشعوری نجربه وجود کی ایک ایسی صورت ہی جس میں ہم حقیقت سے ہم آ غوش ہو جاتے ہیں۔اس صورت کے تجزید کی بدولت ہم اس منلہ پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وجود کا انہائی مفتاکیا ہی جب میں اپنے شعوری تجربہ پر اپنی توجر مبذول كرتا ہوں تو جھے كيامعلوم ہوتا ہى - بركسان كے الفاظميں "ميں ايكات سے دومسری حالت بدلتا ہوں ،میں گری محسوس کرتا ہوں یا سردی محسوس کرتا ہوں،میں خوش ہوتا ہوں یا ملول ہوتا ہوں ، میں کام کرتا ہوں یا کچھ نہیں کرتا ، میں اطرامت کی کسی چیز كود يحتا جول ياكسى اور چيز كاخيال كرما جول رميرا وجود احساسات ، تا ثرات ادادات اور خیالات کالیک مجود معلوم جوتا ہی جو باری باری جھے معروف رکھتے ہیں اوریس لگا تار بد نتا ر بهنا بون "لهذاميري داخلي زندگي مين كوئ چيز ساكن نبين، جو كچه بروه ايك متقل حرکت ہی مختلف کیفینوں کی ایک دائمی روانی بوسکون و تبات سے ناآ ثنا ہو- زبان کی عدم موجو گی می متقل تغیر کا تعدونیں کیا جاسکتا ١١ور اس ليے ہماري داخلي زندگى كىتىنىل كى بنا پرشعورى ويودكاسفهوم زندگى درزمان بنواچا بىيد ابسنويى تجرب کی اہیت پر ایک عین نظروالی جائے توسعلوم ہوتا ہوکہ خودی اپنی داخلی زندگی میں مرکزے با ہرکی حانب حسد کت کرتی ہی، گویا اس کے دو بہسلو ہیں جمنیں

قدر افرین اور موتر کہا جاسکتا ہی موٹر بہار عملی بہلو ہوجس کی وساطت سے روزمرہ زندگی یں ہم ونیاسے رہے دنیائے مکانی کہتے ہیں) ربط بیداکرتے ہیں ۔ دنیابعی خارجی اثیا کے نظامات ہماری گزرسے والی شعوری کیفینوں کا تعین کرتے ہی اور ان براپی خصوصیت یعنی باہمی بعد مکانی کا نفش چیوٹر جاتے ہیں۔اس دوران میں خودی اپنے مرکزے باہر رہتی ہوا ددائس کی وحدت برترتیب متبائن کیفیتوں کی کثرت میں کیے بعد دیگرے ظاہر جوتی ہی ۔غرض موٹر بہلوکا زمان وہ زمان ہوجس کاعموماً ہمیں احساس ہوتا ہواورجس ير طوالت د اختصار كا اطلاق بوسكتا بر- دراصل به زمان مكاني برجس كوبم أيك خط ستقیم فرض کرسکتے ہیں ، جو مختلف متعملہ مکانی نقطوں کی ترکیب پیشنل ہوتا ہی۔ سیکن برگساں کے نزدیک زمان مکانی میں وجود کی ماہیت محض جعل ہی یشعوری تجربہ کا اگر ایک عمیق جائز و بیاجائ تو ہمیں قدر آفریں خودی کا پتر جلتا ہی حقیقت یہ ہو کہ ہم اپنی موجود ہ زندگی میں خارجی اٹیلے نظامات میں اس قدرمو جوجاتے ہیں کہیں خدی کے اس بہلوی ایک جملک کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ گویا خارجی اخیا کے تعاقب میں منهک مور مم این اور قدر آفری خودی کے دریان بھائی کے پردے مائل کیلیے ہیں لیکن ایک عمیق مراقبہ کے دوران میں موٹر خودی عارضی طور پر ملتوی ہو ماتی ہے ، ہم اپنی خودی کی گہرائیوں میں پہنچے ہیں اور تجرب سے اندرونی مرکز تک رسائ ماس کر لیتے الرب ميل تجرب كى مخلف معودى كيفيات ايك دوسرك بين مدغم بوجاتى بي اور الما العالى ما بيت بالكل يفي بريبال حركت اورتغير توجود بي ليكن يرحركت اورتغير تقسم بي ادران کے عناصر بالکل غیرسلسل اورایک دومرے میں مدغم ہوجاتے ہیں بچنانچ قدراً فریں خودی کا نمان محض ایک آن واحد ہے جے موٹر خودی ، چو تک وہ خارجی دنیا سے مکانی سے واسطر ر مسل منفرد آنات کے ایک ملیا میں چین کرتی ہو۔ ذیل کی تمثیل اس معاملہ

<sup>(1)</sup> Appreciative Self (2) Efficient Self

یر کانی روشنی ڈال مکتی ہے۔ طبیعیات کے مطابق سرخی کے احساس کی وجر حرکت موجی ك تيزى برحس كاتعدد جارسو كعرب في دقيفه ثابت موابر -الربم بامرسے اس بانتها تعدد کاشار دوہزار نی وتیقہ کے حاب سے کریں (جو ہماری بعادت کے لیے ادراک نور کی حدیری توظامر ہوکر شارختم کرنے کے لیے جو ہزار سال سے زیادہ عرصہ كى ضرورت بوگى ليكن ايك أكن واحدين بيس سرخى كااحداس بوجاتا بر، يعنى بم اس بے انتہا تعد د کااس رنگ میں نظار وکرلیتے ہیں۔اسی نیج برز ہی عمل زمان متواتر کو ز مان غیرمتواتر یا خانص دوران بی تبدیل کرتا بی لید د بذا زمان خانص متبائن عکس پذیر آنات كى ايك لائبين كرايك عفوى كل برجس مين مامنى بيجيے نبين ره جاما ، بلكه عال میں عمل پیرا ہوا ور حال کے ہمراہ حرکت کرتا ہو،اور اس کے ساسنے ستقبل کوئ الیی چیزنبیں جو پہلے سے مقررمت دہ ہو الیکن ایک کھلے امکان کی جیٹیت سے حاضر ہو۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اس عضوی کل میں ستقبل بالکل غیر سعین ہو جیا كر برگسان كا خيال تحاداس بي شك نبين كرستقيل كوئى ايسى جيزنبيس جو بيل سے دے دی گئی ہو، لیکن شوری تجربے میں ماضی کے ساتھ فوری اغراض ومقاصد بی عل کرتے ہی جنیں ستقبل سے نسوب کے بغیر محسف وشوار ہو۔ یہ ہاری موجودہ مالت ہی پراٹر انداز نہیں ہیں، بلكرمتقبل كى مالت كائمى تعين كرتے ہى ۔ اس لیے زبان کےعضوی گل کی اصل باہیت یہ ہوکہ اُس میں باضی ہی نہیں بلکہ امنی کے را تومتقبل بھی عمل برا ہی:۔

له اس خسومیت کی طرف قرآن مکیم ان الفاظیس افتاره کرتا ہی۔ ادراس پر بھروسر رکھوجو زندہ اورجے موت نہیں اور اس کی حد کے مائٹر تسپی کرتے رہوجی سے آسانوں اورزینوں اوران ود نوں کے درمیان مب چیزوں کو ج دن سی پداکیا اور بیرائی برای براد اور (۲۰: ۲۰) م سے قام چروں ویک تقدیرے ساتھ پدیگیا اور جارا مکلیک تھاوراس قدیر کی گاجیکنا امره ، ۵) اله اس عنوی کل کور ان حکیم تقدیر توردیتا ہے۔ ( Organic whole )

اسوده وسیادم این طرفه تماثنا بین در بادهٔ امروزم کیفیت فردا بین اسی عفوی کُل کے شعلت کہا گیا ہو: اسی عفوی کُل کے شعلت کہا گیا ہو:۔ آوارۂ آب دگل درباب مقام دل گنجیدہ برجاسے بین این قلزم بے مکل اور یہی وہ عفوی کل ہرجس کی طرف یوں اثنارہ کیا گیا ہی،۔

ی سرت یوی المولای یا به بر جہانِ ماکہ پایا نے مذوارد چو ما ہی ورئیم الیام غرق است یکے بردل نظر واکن کہ بینی یم ایام در یک جام غرق است

مزض فدراً فریں فوری کا زمان ایک لیم خالعی ہوجی کی ماہیت ایک غیر ستوا تر حرکت یا تغیر ہی۔ فوری کی زندگی قسدر آفرینی سے انز آفرینی بینی دجدان سے شعور کی جانب حرکت کرسے میں مغیر ہی ، اور جو ہری زمان کے تخیل کی توجیہ اسی حرکت کی بدولت ہوں تی ہی۔ اب اگر ہم زمان خودی کی تمثیل برزمان الہٰی کو سیحنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوتا ہو کہ وہ ایک غیر متواثر تغیر ہوجی پر ذات الہٰی کی تخلیقی فاعلیت کے باعث تو اتر وتسل یعنی جو ہریت کا اطلاق ہوسکتا ہی۔ اسی خیال کو میروا ماد اور ملاً باقریت اس طرح پیش کیا ہو کہ زمان عمل تخلیق کے ساتھ پیدا ہوتا ہوجی کی بدولت اینوے الہٰی اینے تخلیقی امکانات کا شماد کرتی ہی،۔ پیدا ہوتا ہوجی کی بدولت اینوے الہٰی اینے تخلیقی امکانات کا شماد کرتی ہی،۔ فرد ہوئی ہی زمان و مکاں کی زمادی

چنائج ایک طرف خودی کا مقام ابدیت بعنی غیرمتوا ترتغیری بوادردوسری طرف زمان مسلل میں جو غیرمتوا تر تغیر کے ایک ناپ یا شما دسکے لحسا ظرسے ابدیت سے منسلک ہی۔ زمان خالص یعنی زمان حقیقی میں وجودکی معنی اقبال كاتسورزان

ز مان سلسل سے یا بندی نہیں بلک قطعی آزادا نہ طور پر زمان مسلسل کولھے بہلمہ تخلیق کرنا ہی ۔

سلدار روز وشب ساز ازل کی نغال جسسے بناتی ہر ذات اپنی قبائے صفات

اس بنا پر کائنات ایک آزاد انتخلیقی حرکت ہر جو ایغوے اللی سے منلک ہر-

خرد دینتھاگر دل کی مگم سے

جہاں روشن ہم نورلا الہسے

نقط اک گردش شام و سحر ہی

اگر دیکیس فروغ مبرو مسا

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہی حرکت کرنے والے کسی مادی جم کے تعقد کے
بنیر ہم کس طرح حرکت کا تصقد کرسکتے ہیں جاس کا جواب یہ ہی کرحرکت
کا تعقد فرعی یا تبی ہی۔ ہم حرکت سے استسیا کی تفریع کرسکتے ہیں لیکن ماگن
استسیا سے حرکت کی تفریع نہیں کرسکتے۔ اگر ہم ماگن دیمقراطیسی جوا ہر کو
اصل حقیقت فرض کرلیں تو ہمیں خارجی حیثیت سے ان جواہر ہیں حرکت کو
واضل کرنا پڑتا ہی جس کی ماہیت ان سے بالکل مختلف ہی۔ در اصل جسد یہ
طبیعیات کی روسے استسیا کی اصلیت حرکت ہی اور مادے کی ماہیت برت
ہی در کے ایسی چیز جو برقائی گئی ہو۔

ای که تو پاس غلط کردهٔ خود می داری آن چه پښتوسکون است خوام مت ایس جا

جن جیزوں کو ہم اسٹیا کہتے ہیں وہ واقعات ہیں فطرت کے تسلس میں جھے ۔ فرعلی اعزاض کے لیے کثرت میں تعسیم کرلیتی ہی۔ ہم اپنی موجودہ زندگی یں ایفوے مطلق کی فاعلیت کی تعیر کائنات کے نام سے کرتے ہیں کائنات کمی فاص لو یں متناہی ہو الیکن چونکہ اس کا دسشنہ تخلیقی ایفوسے ہو اس لیے طرحتی جاتی ہو ہی مساق ہو ، کہا سکتی مساق ہو نہیں سکتی ۔
اطلق ہو نہیں سکتی ۔

یه کائنات انجی نا تمام ہمو شاید کدارہی ہو دمادم صدائے کن فیکون!

ان تمام مباست کی دوشتی میں ہمیں ذیل کے اشعار کا مطالعہ کرنا چاہیے جن میں" زروان"کے ام سے روح زمان ومکان کی تمثیل کی گئی ہو۔

آسمان در یک سماب نور غرق
باد وطلعت این چواتش آن چود وا
چشم این بیدار و چشم آن برخواب
سروسیین و کبو د و لا جور د
از مین تاکیکشان اور ا دے
پرکشا دن در نفغات دیگرے
بم نها نم از نگر ہم فل امرم
مرفک اندر آشیان نللہ ذمن
مرفک اندر آشیان نللہ ذمن
مرفک اندر آشیان نللہ ذمن
مرفک ادر آشیان نللہ ذمن

ناگهاں ویدم میانِ غرب وتنرق رُال سحاب افرشته أمد فروو ال چوشب اريك واي روش شهاب بال أورار بك إت سرخ وزدد چوں خیال اندرمزاج اورک برزمال أو را جوائے ویگرے محفت" دُردانم بِهال دا قلبهم بسنة برتدبير باتقديرمن غني اندرستاخ مي إلدزمن دا نه از پرواز من گرددنهال ہم عتابے ہم خطابے اورم من حیاتم، من ماتم ،من نتور آدم و ا فرشته در بندمن است

برگی کز: نتاخ می چنی سنم اُمّ برچیزے کدی بینی سنم! در طلسم من امیرامت ایں جہاں از دمم بر لحظه پیرامت ایں جہاں کی سع اللّٰذ ہر کرا درد ل نشست آں جواں مربے طلسمِ من شکست گر تو فو اہی من نہا شم درمیاں کی مع اللّٰذ ہا زخول ازعین جاں "

رجاوبدنامه)

اس سلسلہ میں ایک اور نظم" نوائے وقت" ہوجس میں زمان کے ان تمام بہلووں کو اُٹھار اکیا گیا ہوجو مندرجہ بالا مباحث میں آچکے ہیں۔

خور شید به دا مانم ، انجم به گریبا بنم در من نگری بهیچم ، در خود نگری جانم در شد به در میش فرا و انم در شهر بیا یا نم در کاخ وست بتا نم من در دم و در مانم ، در میش فرا و انم من چشمهٔ حیوانم

چنگیزی و تیموری ، مشته زغبارین منگامهٔ افرای ، یک جسته شرارین بنگیزی و تیموری ، مشته زغبارین منگامهٔ افرای ، یک جسته شرارین

انسان د جهان او ۱۰ دنتش و ننگار من من روض میگرمردان ، سامان بهارِ من من روض میگرمردان ، سامان بهارِ من من دوض مشوانم

آسوده وسیّارم ۱۰ ین طرفه تماشًا بین دربادهٔ امروزم ، کیفیتِ فردا بین بنهان برضمیرِمن ، صد مالم رمنابی صد کوکبِ غلطان بین، صدگذیرِخرابین

من كسوت انسانم، برامن يبردا نم

ازجان تو پيدايم ، درجان تو پښانم

من ربردو توسنزل بمن مزرع وتوعال المستوساد مداً بينك ، تو گرمی ايس محفل

تنجيده برمام بيراي فلزم بساك آوارهٔ آب وگل ورياب مقام ول ب تعدم رب ازموج بلند تو سر برزده طو فانم (پیام شرق)

اسلامی فکریر ہیںشہ سے زمان کا یہ تعتور صاوی رہا ہوکہ زمان ایک زندہ حقیقت ہر اور زندگی نام ہر زمان کے اندر ایک سلسل حرکت کا۔ اسی تفور کا نغیاتی اثر ہو کہ اسلامی فکر پر یونانی فلسفہ کا تا دیر غلب ندرہ سکا اور پواپوں کے سکونی تصورات کے خلات زہنی بغاوت تسروع ہوئی۔ اسی بغادت کا نتیج دو نظریے ہیں جن کی اساس حرکت پر قائم ہر اورجن کی بدولت وورجدید کی مائنس کی دارغ بیل پڑی-اس سلیلہ میں ایک مثال البیرونی کی ہوجس سے بہلی د نعہ ریاضی تفاعل کا تعنور قائم کیا ۔ کا نتات کی تصویر میں تفاعل کاتعنور زمان کے عنصر کو داخل کرتا ہی اور قائم کو متغیر بیں تندیل کرتا ہی۔خوارزمی لے الجراكى بنیاد والى جو وراصل يونانيوں کے خالص مقدار کے تصورے خالص اضا نت کی طرف ایک اقسدام محا - البیرونی سے اس سے ایک تسدم آگے بڑم کر ضا بطئر ادراج کی تعیم شلتی تفاعل سے عام تفاعل میں گی۔ اسی طرح حرکی نقط انگاه کی ایک اور مثال ابن سکویه (معاصرالبیرونی ) کا نظریر ارتفا ہو۔ ابن مسکویہ کے سطابق ارتفاکے ابتدائی مدارج میں نباتا

- (1) (Mathematical function)
- (2)
- Variable
- (4) Pure Magnitude
- Pure Relation (5)
- Formula of Interpolation

کی نمود و افزاکش کے لیے زیج کی ضرورت نہیں ہوتی ، اور یہ جادات کے جمور سے ارتقاکی طرف بہلا قدم ہو۔ بعدے دریوں میں ان کی جعوثی چوٹی شاخیں ہوتی ہیں بوخفیعت سی حرکت کرسکتی ہیں ، اور افزائش جنس کے لیے ہے کی صرورت موتی بو- اس سے بلند تر مارع میں به ترتیب بنبش کرنے اور مجوسے کی قابلیت بڑھتی جاتی ہی ۔ اور درخت شنے اور کھلوں کے مالک ہوتے ہیں -اس سے لمندتر مدادج میں ان کی نشوونا کے لیے بہترموسم ا وربہترزین کی صرورت ہوتی ہی۔ چنامجے، نبایات میں ارتقا کا اخردرج الکور کی بیل اور کمچور کے درخت ہی ہوگویاس سرحد سراستادہ ہی جو نباتاتی اور حیوانی زندگی کو جدا کرتی ہی . . . . . . نباتاتی زندگی سے جیوانی زندگی کی طرف پہلا قدم ایک مقام سے دوسرے مقام کو حکت کرنے کی قا بیت سے مشروع ہوتا ہے۔ حیوانی زندگی کے مدارج حاسوں برمنی ہی ۔۔۔ لمس کا احساس بیلاہی ا وربصر کا آخری - حاسوں میں اضافے کے ساتھ حرکت کی قابلیت بڑمتی جاتی ہو۔ جیے بر ترتیب کیروں ،چپکلیوں ، بونٹیوں اور شہدگی کھیوں کے درجوں سے پایاجاتا ہو۔ بوپایوں میں حیوانیٹ کی تھیل گھوٹرسے میں اور پرندوں میں بازمیں ہوتی ہی، اور اخیردرج بندر ہی ہو بہ لحاظ ارتقا انسان سے ایک درج نیچے ہی،اس کے بعد ارتقائی مارج نفیاتی تغیرات بربنی ہوتے ہیں ، یہاں تک کراشریت بہالت وبر بر میت سے تہذیب کے درج کو اپنے فی ہو-

اس سلیدیں عواقی کے نظریہ مکان پر بھٹ کرنا کمی ضروری ہی جوح کی نقطہ نگاہ کا شعور اپنے اندر موجود کھتا ہے . مواتی نے اسپنے نظریہ کی بنیاد قرآن کیم کی مندرجہ ذیل آیتوں برقائم کی ہی جن کے مطابق خداے تعالیٰ سے کسی شکسی قدم کے مکان کا دشتہ ضروری ہی

کیا تونہیں دیکتاکہ خدازین و آسمان کی تمام چیزوں کو جانتا ہو ؟

تین آدی خلوت میں ہم کلام نہیں ہوتے جب تک کہ چوتھا وہ نہ ہو،

اور نہ پانچ جب تک کدان میں چھا وہ نہ ہو،اور وہ اس سے کم ہوں

یا زیادہ اور کہیں بھی ہوں، وہ ضرور اُن کے ماتھ ہوگا۔ (۸۵: ۸)

تم کسی حال میں بھی ہو،اور قرآن کی کوئی بھی آمیت پڑھ کر ساؤ،

اور کوئی بھی کام کرو، چہال کہیں بھی تم مشغول ہو، ہم تھا دے احمال

کے شاہد ہوں سگے۔ (۱۰: ۱۲)

ہم نے انان کو پیداکیا اور ہم جانتے ہیں کہ اُس کی روح اُس سے کیا سرگوٹیاں کرتی ہو،ہم اُس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ (۵۰: ۱۵)

یہاں اس امری احتیاط ضروری ہوکہ نقرب اتصال اور باہمی افتراق جن سنوں میں اوی اجام سے نسوب کیے جاتے ہیں ، خدائے تعالیٰ سے ان کاکوی تعلیٰ ہیں۔
کائنات سے ذات باری کا اتصال روح اور بدن کے انتصال کا ہم شل ہی ۔ دوح جم کے اندر ہواور نہ باہم، تاہم جمع کے ہر دُدہ سے اس کا انصال ایک حقیقت ہوراس اتصال کی حقیقت ہو اس دقت تک سجھنا دخوار ہی جب تک کہ روح کی لطافت کے اندر ہوادوں و مناسب مکان کا تصور نہ کیا جائے ۔ اس بنا پر ذات باری کے لیے ایک موزوں و مناسب مکان کا تصور نہ کیا جائے ۔ اس بنا پر ذات باری کے لیے ایک ایے مکان سے تعلق رکھنا لازم آتا ہی جو اس کی مطلقیت کے مناسب ہو بورتی لئے ایک ایسے مکان کے تین اقدام قرار درہے ہیں دا، ما دی اجمام کا مکان دور ہی مطاب خوا کا مکان دور ہی سطیعت تر ہو کا مکان اور ( ج) سطیعت تر ہیں را) محوس اجمام کا مکان اور ( ج) سطیعت تر ہیں را) شعوس اجمام کا مکان اور ( ج) سطیعت تر ہی کہ وہ جگرادد

اقبال كالعورزيان ه ٨ ٢

گنجائشے خوب کیا جا گا ہو۔ اس مکان ہی اسٹسیا جگرمینی محل کے طالب ہی اور بغبش دینے بر مزاحمت یا تعرض کرتے ہیں، اور بیاں حرکت کے لیے وقت در کار ہم رب، لطیعت اجلم مثلاً جوا اور آواز کے مکان میں بھی اجسام ایک دوسرے سے مزام موتے میں اور ان کی حرکت کی پیائش وقت کی بدولت کی جائی ہر عظوس اجسام کے وقت سے مخلف ہورمیا کرعوائی کے نظریہ مکان کے سلیلے میں دیکھاماچا ہو۔) كى ظرف يى تازه بوداس وقت كىمىتىغلىنىيدىدى جديك كفاوكى بوريده بواكس سے خارج نہ موجائے ، اور مواکی امواج کا وقت محوس اجام کے وقت کے مقابلہ ير كھ نہ ہوئے كے برابر ہوتا ہور ج )لطيف تراجام كے مكان كى ماہيت سورج كى روشنی کی مثال سے مجمی جاسکتی ہی جو آن واحدیس آسان سے زمین کے دورورا زحصور میں بينج جاتى مى كوياس مكان بي وقت تقريباً صغربوجاتا مرد روشى كامكان مواكم كان سے تطیعت تر ہراور ایک دوسرے کوبے دخل نہیں کرتا وکیونکمکسی کرے میں موم بتی کی روشنی مواکوخارج کیے بغیر مرجبار سو بھیل جاتی ہو۔ روشنی کے مکال میں فاصلہ اور عنصر کا وقت تو بالک مفقود نہیں ، لیکن یہاں باہی مواحمت پائی نہیں جاتی - ایک موم بی کی روشنی ایک فاصله تک بینج سکتی ہی الیکن کمرے میں سوموم بتیوں کی روشنیاں ایک دوسرے کوبے دخل کیے بغیر خلط ملط موجاتی ہیں ۔ ۱۷۶۱ب غیرادی اجام مسلا المائكم كى طرف سيوجر بوت بوت ،عواتى كهنا بوكه بهال بعى فاصله كاعتصر فقود نهيل برى كيونكم اللك الرچنكين ديوارون ميس على برأماني كرد مات مي اليكن حركت سازاد مونہیں سکتے جورلیل ہوان کی روحانی خامی کی۔ چانچہ مکانی آزادی کا بلند تریں درجہ روح انسانی ہوجواپنی اصلیت میں م*ے حرکت کی متح*ل ہجا ورم مکون کی۔ا*س طرح مکا* کے مخلف مدارج طوکرتے ہوئے عواتی دس، سکان اہلی کی وضاحت کرتا ہی جو تمسام ابعادے آزاد ہو اور تمام لا تناہیوں کے نقطہ اتصال پرجنی ہو۔عواتی سے زمان المبی

کو تغیرسے بالکل مترا قرار دیا ہی ۔ یہ خلط نہی اس لیے پیدا ہوئی ہی کمراس سے
اپنے وار دات کے نفیاتی تجسزیہ کی مددسے زبان الہٰی سے زبان سلس
کے دست پرغور نہیں کیا اور اسے ارسطو کے اس نظریے پریقین تھاکہ کائنا
ایک قائم چیز ہی ۔ تاہم یہ نظریہ اس وجست بہت اہم ہی کہ دو حرکی نقط نگاہ
کا حال ہی، اور عراتی سے اس نظریے یں مکان کی ایک حرکی حیثیت کا تعتید
قائم کرنے کی کوشش کی ہی ۔

لیکن زمان کا حرکی تصورجس طرح ابن خلدون کے فلسفہ تاریخ سے عیاں ہی، وہ اپنی مثال آپ ہو۔ سائنسی نقطۂ نظرسے تاریخ کا جا ترہ بینا کوئی آسان کام نہیں ۔اس کے لیے وسیع شجربہ ،عملی استندلال کی سختگی اور زندگی اور زمان کے متعلق بعض معج اور واضح تعتورات سے کا بل استنای ضروری ہی۔ ان میں سے دو تصورات نہایت ہی اہم ہیں اور یہ دونوں کے دونوں قرآن مکیم میں موجود ہیں: - دا) زندگی کا تصور ایک عضوی وحدت کی حیثیت سے اور ۷۱) زمان کی حقیقت کا ادراک اور زندگی کاتصور زمان میں ایک ملل حرکت کے لحاظ سے - ابن خلدون کی دنیقدس نگاہوں نے قرآن حکم کی روح کے رسائی حاصل کی اورجس چیز سے ابن خلدوں کو تاریخ جدید کے ابوالابا کے لقب کا مستق ٹھیرایا ہو، وہ زمان کی حقیقت کا ادراک ہوجس کی بدولت زان می ملل حرکت کے کھاظ سے تاریخ ایک ایسی حرکت نہیں جس کی داہ پہلے سے مقرر مشدہ ہو، بلکہ ایک ایس حرکت ہی جو مالص تخلیقی ہی ۔ بہت مکن ہی کہ ابن خسلدون برگساں کی طرح اس تعوّر کے ذہنی سجسہ یہ کی کوشش کرسکتا ،لیکن الہیات سے اس کی بنتی پرتھی ۔

پا∪ه معودردان ۲۸۵

تاریخ اسلام میں اقبال بہا مفکر ہی جس سے ابن خلدون کی طرح زمان کی حقیقت ہی کو محوس نہیں کیا بلکہ برگساں سے ایک قدم آگے بڑھر کر اس سسئل پر معروضی اور موضوعی ، دونوں جنیتوں سے دوشی ڈالی اور کامیاب طور پر الہیاتی بیجید گیوں کو حل کیا ۔ اس ضمن میں زبادہ تراس کے فلمفیاء بخوں سے کام لیا ہی ، نیکن جاں کہیں اس سے تا عسدان زبان میں اس عقدے کو واکیا ہی ، و باس بے اختیار ہماری زبان پر یہ نظم آجاتا ہی ۔

د شعردل کش اقبال می توان در یافت کردرس فلسفری دادوعاشتی ورزید!

ذیل کے انتعارے اچی طرح احدادہ کیا جا سکتا ہوکہ حقیقت زمان کا احماس اس کے تخیل پرکس قدر سندت کے ساتھ اخر فرا ہوجیمنت یہ ہوکہ صف فلسنیانہ ہی نہیں بلکہ فنی احتیارسے بھی اس سے بہتر ظامری سبھ یں آنہیں سکتی:۔

مسللاً روز وشب نغش گر مادثات

مسلسلة روز وضعبه أمل حيات ومات

مسلسلهٔ روز وشب تار حریر د و رنگ

جس سے بناتی ہر ذات اپنی قبائے صفات!

مسلسلة روزوشب ماني ازل كى فغال

جس سے دکھاتی ہوذات زیر وہم مکنات

بھے کو پر کھتا ہو یہ جھ کو پر کھتا ہو یہ مسلسلۂ روز وخیب میرننی کا کتات تو ہر اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار موت ہر تیری برات موت ہر میری برات تیرے شب وروز کی اور حقیقت ہر کیا ایک زمانے کی روجس بی مذدن ہر ندات!

Transmit a rature

K.YO

Singh and Firelo omel

B

Bhopindor Kanz

## علامنها قبال كى آخرى علالت

(مستدنذرنیازی ماحب)

۱۹۳۲ مرکی کوچی خونیاں مادی اور المبورے برگی کوچی خونیاں منائی بادہی تعین المسلم المرک مرکی کوچی خونیاں منائی بادہی تعین حضرت علّام بھی نہایت مسرور تھے۔ ان کامعول تھاکداس مبارک تقریب پر ہمین احباب کے سائق نماز کے لیے تشریف کے جاتے جود حری محدّ میں مات ہی سے کم دکھا تھا۔ ان کے آئے پرگاڑی منگوائی کئی ادر صفرت ملامہ چود حری صاحب ، جاوید سلم اور علی خش کے ماتھ شامی مجدد وان ہوگئے۔

علی بخش کہتا ہی . اجودی کا دن نہا یت سرد تھا۔ میں ہی سے تیزادر فحنڈی ہواجل
دہی تی ۔ حضرت علامہ باس کے معلیے ہی نمایت سے پرواتے ۔ موط اسی دقت پہنے
جب کوئی خاص مجودی ہوتی ۔ گئو بندسے تو خیر نمیں نفرت تی ہی موزے می استعال
کرتے تو نہا یت باریک ، بانعوم خلوار ، کوٹ ادر پڑوئی ہی ہی با برتضریف نے جلائے اس
دوزجی ان کا لباس بہی تھا۔ علی خش کا خیال ہو کہ حضرت میں جن صفرات سے جاتے ہوا
گی ۔ اس پرطرہ یہ کہ جاڈے کی شدت سے دین رخ ہورہی تی ۔ جن صفرات سے فائی معبد
کو دیکا ہی وہ خوب جلنے ہی کہ دروا ذہ سے محراب سک کمتنا فاصلہ ہی ۔ حضرت حال مرکودو
بارصن سجد سے گزرنا پڑا اور دونوں بار الن کے پانو نے سردی محسوس کی۔ والی آئے تو
سب حادث مو باں کھا ہی ۔ پنجاب میں فیرخو اکا دواج بہت کم ہی۔ مام قاعدہ یہ ہوک

مله حضرت علامد كامعتداور د فاشعار لمازم -

حضرت علامدائ ابني والد اجد مرحوم كى تقليدي دوده كى بجائے دہى استعال كيا عيدكا دن توخيرآدام سے گزرگياليكن الكے روزان كوزنے كى شكايت بوگئى يصفرت علام كاكلابجين ہی سے خواب رہتا تھا۔ جھے خوب یاد ہو آج سے اُنیس جس برس پیلے جب میں ان کی خد<sup>مت</sup> یں ماضر ہوا تو اس وقت بی وہ ہردوسنے کے بعد زور زور سے کھنکارتے تھے وان کا ا پنابیان ہوکہ حکیم نقیرمحدصا حب مروم سے انھیں عرصے سے تاکید کردکھی تھی کہ دودھ اور ہراس ٹنے سے جود ود صدیت بنی ہوم ہیز کریں۔ ابندااس موقعہ پر بھی اضیں قدر کا خیال ہوا كه يد مردى مي دى كللين كا تر بح جودو جاردن مي جا ارس كاليك عجيب بات بوكم دواؤں کے استعال کے باوجود العیس مبہت کم فائدہ ہوا۔ علی بخش معولاً ان کی خواب گاہ کے یاس ہی بٹیے کرے میں سویاکر اتھا۔ وہ کہتا ہو اس تکلیف کو شروع ہوئے ہا دن گزیے تھے کہ ايك شب كو د فعته ميري آ كوكم حلى ؛ اس وقت كوتى دو دُها مَى كاعل جوكا يكيا د كيمتا جول كر واكثر ماحب جارياى بيني كمانسى سيب مال بورسي بي ميح تك بي مالتدي. اب کی ان کے لیے مہل تبویز کیا گیا۔ بھرایا ایواک کھائسی قرماتی رہی گر گلابیٹھ گیا "۔ اس ك بعدايك نبيس متعدد علاج بوع - اطبا اورد اكفرول ك جو تدبير بحدي آى كى -مبعنى دفعه توايداسعلوم بوسك لكتا تضاكر حضرت حلامه إنكل تندرمت بيرندكن سكلے كو منیک د بونا تعانه بوا مون ان کارش کیا تعاکراس کے سامے تام کوششیں اکارت کئیں۔

میں ان دنوں دہلی می تمااور ان حالات سے بالکل بے خبریہ وہ نا نتھا جب فراکٹر بجبت دہبی جاسے بوئے تھے۔ ڈاکٹر بجبت دہبی جاسے ملے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر انصادی مرحوم کی خواہش تھی کر سال گر تحتہ کی طرح ان میں سے کسی ایک کی صدادت حضر ملامہ بھی کویں۔ یوں بھی جاسو کا ہرطالب علم ان کی زیادت کا شتاق تھا۔ چنانچے ڈاکٹر ذاکر کی فرایش پر ایک عریف میں سے بھی ان کی خدمت میں تھا۔ اس کا تجواب موصول مؤا اتو

یں۔ یں سے تعبب سے دیجھاکہ والا امر ٹوحضرت ملامرہی کا ہو گر تحریر کسی و و مرسے ہاتھ کی مغمون یہ تھا،۔۔

"میری طبیعت کچھ دنوں سے ملیل ہی۔اس لیے ڈاکٹر دہبی کے لیکچری صدارت سے معذور موں ۔ ڈاکٹر دہبی کے لیکچری صدارت سے معذور موں ۔ ڈاکٹر ناکر کا خطابھی اس مطلب کا آیا ہی ر آپ انھیں اطلاع دے دیجے گا . . . لاجور آسٹ کا ارادہ جو تواس وقت تشریف لائے جب میں اچھا جو جو اوں "۔ ما ارفروری ۲۳۴ ع

اس غیرمتو تع خبرکوس کر بھے بڑی تشویش ہوئ کیوں کر حضرت علامہ نے خط صروف اس وقت اسپنے الم تھرسے مکھنا چھوٹرا جب نز ول الماکی تکلیف سے پھیلے برس ان کے لئے پڑھنا مکٹا تقریباً نامکن ہوگیا تھا۔ یس سے خیریت مزاج دریافت کی توکچھ دو ذکے۔ بعد اس کا جواب حفرت علامہ سے خود مرحمت فرایا :۔

" ڈاکٹر بہجت وہی سے مل نہ سکنے کا افسوس ہی ہیں کئی دن سے ملیل ہوں ۔ انفلوَ منزا ہوگیا تھا ؛ اب صرف مجلے کی شکایت ! تی ہی ا ۔ ۲۵ فرودی

بغام رید خط میرے امکینان کے لیے کانی تھا اور اس کے بعد حضرت علا مدسنے
ہی اپنی بیماری کی طرف کوئی اخارہ نہیں کیا لئین آخرا بہلی میں جب بھے کچود نول کے
لیے لاجور آئے کا اتفاق بو آئویں نے دیکھا کہ مشرف کالم جستوطیل ہیں۔ وہ اس
وقت اپنی میکلوڈروڈ والی کوشمی کی نشست کا میں بیٹے تنے اور ان کا چرو زرد جود إفضا۔
آواز نہایت کرورتمی ، جیسے کوئی سرگو خیاں کرتا ہو۔ اسٹمنے بیٹے میں ضعف ونقابت کا
اظہار ہوتا تھا ۔ میں نے بادب عرض کی "ڈاکٹر صاحب کیا باجو اپنے میں تو بھتا تھا آپ
بالک اچھے جوں کے " فرما یا "کھے بیٹر نہیں جلتا کئی ایک علاج جو نے لیکن کے گئی الکی اجد ہوئے لیکن کے گئی نام برمتورقائم ہو مکن ہو مقامی خوالی ہو۔ مکن ہو نقرس کا از "میں نے زبادہ فیسل کیا ہے بورے لیکن سے کھی ایکھا نے بدمتورقائم ہو مکن ہو مقامی خوالی ہو۔ مکن ہو نقرس کا از "میں نے زبادہ فیسل کے بعد میں معلوم ہو اکر صنوت علام نے یہ خوانی ورینہ پروکا مثل کا ماہرالدین صاحب سے تھو یا تھا۔

سے حالات دریانت کیے توصلوم ہو اگر اول کھانسی تھی ، بچر گلا پیٹھ گیا۔ اس کے لیے مؤمزے تجرید موے ، دوائیں لگائی گئیں گربے مود - آخر رائے یے تعمری کرایک دے (X-Ray) کرایاجائے۔ایک سے بواتو بہ چلاک قلب کے اوپرایک دسولی بن دہی ہی بچ ل کریا ملا نہایت خوناک تمی اس لیے کچے دنوں کے بعد بھراس عل کا کرار بو ااوراب کے صاف صاف كه دياكياك ان كى زندگى خطرے يى بى بېتر بوگا" ۋاكٹرماحب" وصيت كردي يى ان حالات كوش كريم وض كيا يوكيول دمكيم نابياصاحب سي مشوره كرايا جاسة . ۸ ۲۱۹۲ میں جب ڈاکٹر صاحبان کی آخری اور تعلقی رائے تھی کہ جراحت کے سواگر دوں كا ا دركوى ملاج نبيس تويه النميس كي مجر خادوادُ كا الرَّمْعَاكد آپ كوشفا بوي " فرايا -عجب معامله بوسع اس كاخيال بى نبيس آيا تما - اب تم د بى جاد ك توسب باتس ان كى خدمت ميں كم دينا۔ مكن مؤاتوايك آدھ روزكے ليے ميں بھى عبلا آؤں گا " اس زماسك یں لاہوریں میرا تیام کوئ ہفتہ دو ہفتار ہا اور میں سے دیجا کا طرح کی دواؤں کے إ وجود حضرت ملامه كي محت مي كوئي خاص تغير نهوا - ايك دن حفيظ مالندهي عيادت کے لیے آئے ۔ یں مجی موجود تھا۔ انھوں نے مزارج پرمی کی توحفرت علاست انثارے ے باس بلایادر مجرابا یشعریوما،

> سخن ای بَمَ خَیْم از من چسه پری که من با نویش دارم گفت گوے

ان باقوں کوش کراگرچ برخص کوتٹویش ہوتی گران کے نیاز مندکیاکرسکتے تھے۔
ان کے پاس بجو و حاکے اور دکھا ہی کیا تھا یغرض کہ بیں ان حالات بیں دہی واپس آیا اور
آتے ہی حکیم تا بینا صاحب کی خدمت میں حاضر پڑا۔ حکیم صاحب قبلہ بڑی عنایت
سے پیش آئے۔ بیں سے حضرت حلامہ کے مرض کی ماری کیفیت بیان کی تو بہت متردد
مبوسے اور بچرد پر کک موجے کے بعد کہنے لگے " نیازی صاجب ایکھیرابے نہیں بیٹک

المراكثرماحب كاعصاب كمزودي اوران كاقلب بمى ضعيف بوليكن مجع واكثرول كى رائے سے اتفاق نہیں۔ آپ اضیں اطمینان دلا کیے۔ میں نسخ جویز کیے دیتا ہوں افغالگ ملدموت ہوگی <sup>یہ</sup> بس نہ دن مقاجب حکیم نابینا صاحب کا علاج تسروح ہوًا اور باوجود طرح طرح کے قیمتی مشوروں اور تدا بیر کے جونتی اور پُرانی طب کے ماہرین سے کیں اتادم آخر قام رہا مقیقتاً اُنسیں جس قدر بھی فائدہ ہُوامکیم صاحب ہی کے علاج سے ہُمَا اور جب ان کی تدابیرنا کام نابت موئیں تو پیرکوئ تدبیرکارگرم موسی-

صرت علامر نے مکیم صاحب کی دواؤں کے ماتھ مزید احتیاط برکی کہ جدید طريقہ إے تنفیس سے برابرا مداد ليتے رہتے اور ميران كے تنائج سے بلاكم وكامت مجع اطلاع كردية بي مكيم صاحب كى خدمت بي ما ضربوتا اورمب حالات بیان کرویتا۔ اس اننایس ڈاکٹروں نے کئی نظریے قام کی گرحکیم صاحب اپنے خیال يرجى رسيدان كارشاد تما" واكثرماحبك اعساب مي برودت بي تلبعيف ہے جگویں صدت بیدا ہوگئی ہے۔ان کو ملکا سا دمہ ہورڈ اکٹروں سے بلغم سے انجاد کوفللی ے رسولی سم بیا ہے " راقم الحووث كواگرچرنى احتبارسے دائے زنى كاكو كى حق نين انجا لیکن اتنا مجوراً کہنا پڑتا ہوکر اگر نفظی اختلافات سے قطع نظرکرلی جائے تو بعد کے متحانات سے مکیم صاحب ہی کی شخیص کم و بیش میح نابت بیری ۔ حضرت علامہ ۲۹ مری ۱۹۲۴ ع کے عنایت نامے میں تکتے ہیں:۔

"واکر کتے بی کر کلے کے نیج بو ار صوت Jarynx براس کا ارد عیا بوگیا ہر۔ اس وجرسے آواز بیٹھ گئی ہر- جارماہ تک علاج ہوًا ، پھرخاص فائدہ اس نه مؤاجم کی کم زوری برموکی برد ورد و دونقرس کا مال قرمکیم صاحب کوخود بی معلوم ہی،بعض ڈاکٹر کہتے ہی کر نقرس کا اثر بھی تھے پر پڑ مکتا ہی۔

والتداعم ل

-יוטָט

بحرفراتے ہیں اس

ر و المراس من المراس من المراس المرا

ا ہی پس ان باتوں کومکیم صاحب *سے گوش گزاد نے کرنے پایا تھا کہ انگی ہی صبح کو*ان کا دومرافعط موصول بڑا:-

"دود نعد داکشرد سے خون کا سعایہ کیا۔ پہلی دفعہ خون باسلیق سے لیا گیا۔ اس کا نتیج یہ تقال اس میں زم ریلے جراشیم موجود ہیں۔ دوسری دفعہ انگی سے لیا گیا اور نتیج پر کہ مالت بائل ناریل ہے"۔ سر جون

یں اس اثنایں مکیم ماحب کے مشورے سے ایک عربیند تھ چکاتھا۔ اس کے جواب میں فرایا :۔ جواب میں فرایا :۔

"آب كاخط ابى طا بى - الحد للذكر خيريت بى - ميرى تام احساب كو تشويش بى دود معالجوں كوبى گريى خود مكيم صاحب پركائل احتماد ركھتا چوں اود موت وجات كو الله كے بائة بحتا جوں .... - و اكثر بى كہتے چیں كرفور أكندن يا وى آتا جا تا چاہيے - ان كے نزديك س growth كى طرف توج مزكى تى قوز ندگى خطرے ہى ہى .... كيا آپ سے مكيم صاحب

اوراين امريكن وومت بيس اسكاذكركيا ؟.... كل ثام دُاكْتركت تع كالرمكيم صاحب كامياب موكية تويران كادومرامجره مركا " في رجون ان اقتبابات سے بخوبی اندازہ پوسکتاہ کہ فاکٹر صاحبان کے ٹردیک صفرت عالم سکامرض کس قدرخط ناک تھا۔ لہذاانھیں بار بار مشورہ و با جار ہا تھاکہ بورب یا انگلتان تشریعت سے مائي بي سے مكيم صاحب كى طرف سے ايك تى آميز خط اتحاق واب آيا -" تشویش صرف اس بات کی تمی کرول کے اور یو خالی area ہو اِل مُناکِر ایس رے کی تعویرسے ایک growth بتلاتے ہی جس کا طلاح ایس اكسيويزر ( exposure ) ياريديم برجو بورب بي يس مسرّت كا- اب معلوم بؤاکربحث مباحثہ کے بعدان میں مجی اختلاف ہو ۔ مربون دیے مکیم صاحب کی دواؤں سے فائدہ جور ہا تھاجیا کرحضرت علامہ فاس والانامه س اعتراف كياـ" ميرى مام محت ببت ايجى بورمرمث آواز اويجى نبير **كل ك**تى۔ ي چابتا بون فود ما خر بوكر مكيم صاحب كي خدمت يس تمام مالات عوض كرون -لهذا ١١ يون كى مبح كومنرت ملامر مكيم ماحب سے شوره كى خاطرابك دوز ك لیے وہلی تشریعت لاتے اور حکیم صاحب سے انتھیں دیج کر ہرطرح سے احلیتان کا الہار کمیار حضرت علامه بمی نبایت نوش دخرم دابس مگئے راب کے بودوا تجریز ہوی اس کے اثرات کے متعلق فراتے ہیں ا

> "آج مانوان روز ہو میں میع کی نماز کے بعد آپ کو بہ خط انکور اہوں .... بلغم ناک کی داہ سے بھی تکلتا ہی .... آواز میں فرق ضرور آگیا ہو گرفایاں طور پر نہیں .... گلیس خارش سی معلوم ہوتی ہو۔ کہتے ہیں میصت کی

<sup>﴿</sup> وَاكْرُونَ الهِ شَرِا الهِ شَى الهِ البِي دِلِي يعفرت علامركاد الله بِي ان الله الله الله الله الله الله الل اور اس طرح تحورت بهت حالات جوان كوصلهم إسكان كي يتاج السير بجي دمو لي ك نظري سے اتفاق لبير يتحار

علامت بی والله اعلم .... میرسه تهم احباب منتظرین کرنجیس کب داکٹروں کوشکست جوتی ہو " ۱۱ رون

اب صفرت علامه کی محت بتدریج ترتی کررسی تعی اور لا بوری است طب کا ایک سعور و تعدید با ایک سعور و تعدید با ایک محت بعور و تعدید با تعدید با

" اوازیس بنیاکه پیلے تکونچکا بون افرق آگیا ہی جب معالمہ ہی جسسے
انانوں کے ضمیریں جو کچھ گردر ہا ہی اس کا پترجلتا ہی بعض لوگ سیری
بیاری سے صف اس واسطے دل جیسی کا ظہار کردہ ہیں کہ دیجیں ڈاکٹرو کوک شکست ہوتی ہی ۔۔۔۔ اب کی دفعہ دوااور زیادہ طاقت ور موتو اچا

بر اكر مور ع كاظهور ملد بو" ١١، ١٤ ن

منصراً یک مکیر صاحب قبله کا علاج بہاں تک کامیاب مود باتفاکر حضرت علامہ میسمفر کا پردگام مرقب کرناشروع کردیا۔ روڈ زیکچرز کے سلط میں آگسفورڈ سے بہلے ہی دھوت آچک تھی ۔ بچرچنو بی افریقہ کے سلانوں سے ان سے تشریعت آوری کی درخواست کی اور اس کے بعد : -

جومنی سے خط آیا ہوکر ترکی کی طرف سے بھی دھوت آسے والی ہو۔ بہوال میری خواجش ہوکداس جہان سے رخست ہوسے سے پہلے

یری و ۱۰ می بر مدی اور می ایک می مودید الدار و نفلی است ۱۰ می بون الدار و نفلی است ۱۰ می بون کی مودید الدار و نفلی است در بی ترقی کے ساتھ حضرت علامہ سنے پرمیز کا مناجی اور ایا اس سوالے میں ان کا حزاج بڑا ازک تھا۔ یوں دہ کوئی بہت زیادہ کھانے والے نہیں تھے گر کھانے بینے کی چیزوں میں شاعری توکر سکتے تھے ۔ ان کا برموں سے معمول تھا کہ رات کو مرت دودھ دلیا براکتفا کرتے اور جی جا بتا توکشیری جائے جی استعال کرلئے۔ اس

موقع پرمغرت ملامدكے نيا زمند إلائ كي تقيم پرخوب خوب لا اكرتے تھے د بنى ہوى بالاى نبيس بلكه إلاى جو عام طورست دودهرس موتى ميران كاكهانانهايت ساده جوتا تما يىنى گوشت يى كى بوى سزى رافته صرف لتى ياايك آده بسكت ادر ميلت كاموتا اور دہ بی روزمرہ نہیں۔ خوراک کی مقدار بھی کم تنی اوراس کا اہتمام اس سے مجی کم آخری دنوں میں جب بچوں کی جرمن اتالیق آگئی ہڑتوال کی تربیت کے فعال سے سنزکرسی کا تنظام کیاگیا۔ بہ چیزی موجود توقعیں گرانفاتی خروریات کے لیے ساور حفرت علام بھی ان کے ساتھ کھائے ہیں خسر یک جولے گئے ۔ گمر پھر دوہی تین دن میں اپنی حاوت سے مجبور ہوماتے۔ فراتے " على بخش ميرا كھانا الك اے آد" على بخش بانى اور جليى لي كرب مين داخل مؤا حضرت علامه ليط ليط المحربيطي اوروبي بانك برشست جالى روليه يارد ال زاؤول برالل ليا على عن سن كمان كالتي ملت ركم وى -احابیں سے اگر کئ صاحب بیٹے ہیں توانھوں نے آپ بھی آئیے کہ کرکھانا کھانا شروع كردياء إل الركاسك بعديمل المي توده إمرار برض كوان ي شريك كريسة . يه تفان ك كماناكما ساكانداز اور برجندكراس مي تكلف يابهمام وكوى دخل د تما گران کی دائے تھی کرہو جیز بھی کھائی جائے وش مذاتی سے کھائی جائے و اس كا ذاكقه عده ميوا رنگ اور بوخوش كوار جو- ترشى اورتسرخ من الحيس ببت بسند تمی بھلوں میں آم کے تووہ گویا حافق تھے۔ خدادک میں کباب اوربریانی خاص طور سے مرخوب تھی۔ فرایاکرتے تھے یہ "اسلامی غذا" ہے۔ گرمیوں میں برف کے استعال کو ہرٹنس کاجی بیا ہتا ہوئیکن حکیم صاحب سے گلے کی تکلیف کے خیال سے سنے کرد کھاتھا۔ حفرت علامه إربار پوچیتے برٹ کے متعلق کیا رائے ہو؟ ایک دفعہ بھار کھ شریعے ايك تخص مراحى لا إتمااسي مي بانى تمنذ اكرليتا بون ركرجب محت كى طرف ست المينان بوگيا توامتغسادات كى تجرار بوسك تلى-اب مزاج ين مجى لطافت اور

شُفتُل آجلى تى - ايك خطى بيختے ہي ب

" عکیم ما حب قبلا سے کہتے آپ انصاری، میں مہاجرین میں سے ہوں
کیوں کریں نے زائز مال سے خیرالقردن کی طرف ہجرت کی ہو معمانی
نہیں تو داغی اعتباد ہی سے سہی۔ اس داسطے میراان پرتی ہواد ہیں ان
سے اس سلوک کا متوقع ہوں جو انصار نے مہاجر یہ سے کیا تھا۔۔۔۔
میری عمومی محت بہت اچی ہی۔۔۔۔ نیند رات کو خوب آئی ، البت
اوان کھلنے کی رفتار سست ہو۔ آج چلفوزہ کھایا ہی ۔ تازہ انجیر کی تلاش
ماری ہی سردے کا موسم ابھی شروع نہیں ہوالیکن ترشی کے لیے توں
گیا ہوں یہوں کو تو ہاتھ نہیں نگا تا کرکیاکسی اورتم کا اچار بھی سنع ہو ہ
کیا ہوں یہوں کو تو ہاتھ نہیں نگا تا کرکیاکسی اورتم کا اچار بھی سنع ہو ہ
کیا باوں یہوں کو تو ہاتھ نہیں نگا تا کرکیاکسی اورتم کا اچار بھی سنع ہو ہ
کیا یا گراس قدریشی مماحب نے دی تھی ۔۔۔۔۔ پو دینہ اور اناروانہ کی
جہٹنی کے لیے کیا حکم ہو ہا ہے۔ ۲۰ بھون

عکیم صاحب قبلہ ان تحریروں کوسنتے اورس س کرہمی بنتے کہی سکواتے -ال کے منہ سے حضرت علامہ کے لیے میں خلاوں دعائیں تکلتی تھیں اوروہ ان خطوں پراس مز کی گفتگورتے کر گھنٹے دو گھنٹے ان کے بہاں خوب صحبت دہتی ۔ان کا قاعدہ تھا کو حضرت علامہ کی نرایشوں کا حتی الوسع خیال رکھتے ۔ مغزیات اور پھلوں کے استعال کی انھوں کے خاص طورسے جایت کرد کھی تھی۔ یوں بھی ان کی رائے تھی کر حضرت علامہ کی غذا نہایت زود ہنم اور مقوی ہوتی چاہیے گر معلوم ہوتا ہو حضرت علام کی بحربرین بھی ہیں ہے۔ ہی کرلیتے ۔ مالا بھون کے گرامی الے میں سکتے ہیں ہے۔

" آ وازیس کوئ فرق نہیں بلک ترقی سکوس ہو۔۔۔۔ اس سے سبب نین ہوسکتے ہیں۔ دا ہیں سے دہی کھا یادرائتی ہی۔ دم) فالودہ بیا

(برٹ ڈال کر)۔ رم ، دواکی خوراک بڑھ جائے ہے تواب انہیں ہوا ؟" ایک دوسر اخط ہوا۔

"مرچيز كسعل فردأ فردأ درانت كيجي ... جائ ، مبزى ، معل الرشت شربت وغيرو . . على خاصا ول انتكا بلاد اشهد " - ٢٠ ربون تقريباً يبي انداز طبيعت ال كادواؤل كي معلى تماد دوابو بمي بولطيف مو، خوش ذائقہ موانوش رنگ ہو ابوائی کہ اگوار نے گزرے انوراک کم اور موٹر لیکن چوں کم حکیم ابنیا صاحب کی دوائیں اس معیار بر پوری اُٹرٹی تعیس اس لیے ان سے زیادہ تر اختلات كماسنيني كيزون مي جوار ومكة واكثر صاحب كي لي مغر معسفوريا مغز خرگوش بهت مغید رہے گا حضرت حلاس فر لمستے سغز دوراس کا استعال اِسعاد الله إ یہ کیسے مکن ہر 9 جمعے تواس کے دیکھنے ہی سے کوابیت محوس ہوتی ہی میں گوشت تو کالیتا ہوں گردل ،گردہ ،کلیبی وغیرہ کبی نہیں کھائی حکیم صاحب تدبیریں سوچتے -اگرمغر كوشورب إچادلىي طاد ياجائ تود اكثر صاحب كوئيتربس جا كابي مانغش كو الگ خط مکتنا گرهل بخش کی تربیت بی اس طرح بوی تمی که وه کوی کام حضرت علامه ے خلاف نٹا ذکر سکتار وہ فورا کہ دیتا۔ نیازی صاحب نے اس طرح کا خط بجوایا ہو۔ حنرت ملامدان باتوں کوسنتے اورسنتے ہی جھے مکھ دیتے کہ اگرسغز کا استعال ایسا ہی مردری و توکیوں نراس کا جو برتیار کر ایا جائے ا

عزمش کرایک ہی جینے کے اندرحکیم صاحب کی دواؤں سے وہ فائدہ ہواکہ حضرت علامہ شدید گرمیوں کے با وجود مفرکے لیے تیار ہوگئے ۔اب کے تصدیم ہند کا تھاا در تقریب اس کی ہے کہ ہ

"چذ روز ہوے میج کی نما نے بعد میری آ بھولگ گئی کسی سے پیغام دیا ہم نے جونواب تحارے اور امیر ٹسکیب ارسلان کے تعلق دیکٹا تھا اے سر مند میں و اپر بس یقین ہواللہ تعالیٰ تم پر بہت بڑانفس کرہے والا ہو۔۔ مزید برآں جا دید جب پیدا ہواتو میں سے عہد کیا تفاکر ذرا بڑا موے موار برے جاؤں گا"۔ 19 رجون

ہولے توصفرت کے مزاد پر لے جاؤں گا"۔ 19 مرجون
پنانچہ 19 ہون کی شام کو حفرت علامہ سمر بند تشریف ہے گئے اور ۳ ہون کی شام
کو دائیں آگئے۔ تا ٹرات سفر کے سعلی ان کے بعض عنایت ناموں کے اقتبامات یہ بین۔
" نہایت عمدہ پاکیزہ اور پر فضاجگہ ہو۔ انشاراللہ بھر بھی جاؤں گا" ہوجولائ
"مزاد سے سیرے دل پر بہت اٹر کیا۔ ٹرا پاکیزہ سقام ہو۔ پائی اس کا سرد
اور ٹیر بی ہو۔ سر بند کے کھنڈ در پھی کی سرکا تدیم شہر نسطاطیا وا گیا
جس کی بنا حضرت عمر بین العاص سے رکھی تھی سارگھدائی ہو تو معلوم نہیں
اس زیا ہے کی تہذیب و تمدن کے سعلی کیا کہا اکشافات ہوں۔ یہ شہر
اس زیا ہے کی تہذیب و تمدن کے سعلی کیا کہا اکشافات ہوں۔ یہ شہر

آبادی میں دخمنا " سرچولائ رفتہ رفتہ صفرت ملامدی محست اس قدرانچی ہوسے تھی کرڈاکٹروں کوہی اپنی داستے بدلنی پڑی ۔ ۵ رچولائ کا خطر ہو ا

السند کہتے ہیں کو شوم واگروتھ کا نظریہ مجے نہیں کیوں کہ آپ کی صحت اور دوسرے حالات سے مطابقت نہیں کھا تا۔ اگر شوم والکو تھ ہوتی تومام محت اس قدر اچی نہ جوتی بلکہ اس کی صالت دوز بروز برتر ہوتی جلی جاتی ہ

بحريخة بي ١-

" یہ بات اب بینینی ہوگئی ہو کہ ٹیومر پاگرو تھ نہیں۔ مرف شاہ دگ کا پھیلاؤ ہو، یا توخوں کے متی مادّدں کی وجہسے یا نفس کے زیادہ استعمال سے ۔ بعض پہلوانوں اور کو تی رکو ہی پڑھایت ہوجاتی ہوگ اور بھولائی "یں پیلے کو چکاہوں کے ٹیومر کا نظریہ ایجی دے ہی سے خلط آبت کر دیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں گو ٹیومر نہیں تاہم شاہ رگ کا پھیلاڈ ہر اور یہ بھی ایک تیم کا swalling ہر۔ان کی رائے ہیں یہ مض عطر ناک نہیں لیکن آواذ کا طبعی حالت میں حود کرنا شتہ ہیں۔۔۔۔۔اس کا علاج صرف یہ ہو کر موجودہ آواز پر اکتفاکی جائے اور شاہ رگ کے مزید بھیلاؤ کو دوائل کے ذیبے دوکاجائے " سار جولائی

گویا قدیم اورجدید کے درمیان ہوتصادم مہینوں سے جاری تھا،اس کا خاتم بالآخرقدیم ہی کی فتح پر ہوا یمکیم نابیا صاحب کے اس اعجاز کا شہر بحریس چرجا تھا۔ اس انتایس حضرت علامہ خود بھی اظہار تشکر کے لیے دہلی تشریعت لائے۔ ان کی بیاری کواب کم و بیش چی مہینے گرز رہے تھے ۔ شروع کے جا دمہینوں میں ایلو پیتھک علاج ہوتار ہا۔ عکیم صاحب کی تدابیر کا نتیج یہ تھا کہ:۔

المرسری اوا زاملی حالت پر حودگرائی آبی، اس ۱ ماه کی بیاری کوخفا کی رحمت تعدورکرون کاکیوں کراس بیاری سنے حکیم صاحب کی دہادہ استمال کرسنے کا سویت پرالیا جغوں سنے میری صحت پرالیا نمایی افر کا سویت پرالیا بخوں سنے میری صحت پرالیا نمایی افر کا سے کیا کہ تمام عمر میری صحت کبی الیبی المجی ذختی جیسی اب ہو " ۱۳ جولائی الکی حکیم صاحب کی اس مجر نما کا میابی کے باوجود آواز کا سسئلہ جوں کا تول قایم دا اس میں کوئی شک نبیس کر اب کلے کی حالت بہتر تھی اور آواز بھی نبتاً بڑھ کئی تحجیدا اس میں کوئی شک نبیس کر اب کلے کی حالت بہتر تھی اور آواز بھی نبتاً بڑھ کئی تحجیدا کے میں :۔

"آ دازکچ روبرمحت معلوم ہوتی ہوگراس کی ترتی نہایت عفیف ہو۔ خدا جائے پرملسلاکپ تک جا ری رہے گا۔ میں سے پھیچھڑوں اور دل کا معاینہ دوبا رہ کرایا ہم رمب کچھ دومت ہی چکیم صاحب کی۔

## خدمت میں عرض کیجے کہ آپ کے روحانی اثر کی ضرودت ہی۔...انگلتان نہ جا وُں گا ''۔ 4 راگست

لین اواز کا دھیا پی بدستور قایم رہا۔ اب حضرت علامہ نے گھراکرہ داؤں سے سعل لان رنی کرنا تسروع کردی۔ ''یہ دوا تھیک نہیں۔ اُس دواسے فائدہ زیادہ سعلوم ہوتا تھا نی گولیا کس ٹرکایت کے لیے ہیں۔ انسیں طفا کراستعال کروں ہو گھلاکو ستعال کرنا توشکل ہو۔ فلال دوا کی مقدار کیوں نہ بڑھا دی جائے۔ اس کی کیا دجہ ہو کہ دوسرے ہفتے آواز پرکوئ اٹرنہیں ہوًا ہو کیا آپ میرے خط مکیم صاحب قبلہ کو شادیتے ہیں جمیں بھی جمی ہمی کیا اُلی بائیں ہواب طلب ہیں۔ آپ بھول کئے یا مکیم صاحب ہی نے خیال نہیں کیا ''اوراصل اس تمام پریشان کا یرکہ:۔

" دو ماه پس آدازی کوئی خاص ترتی نہیں کی اس واسطے ڈاکٹر صاحبان بغلیں بجارہ میں کہ آواز درمت نہ ہوگی میں کبی کبی مایوس ہوجا آ ہوں گرمکیم صاحب کی توجہ اور روحانیت پر بھروسہ رکھتا ہوں "۔ م اراگست ایک طرف صحت کی عمدگی کی برکیفیت: ۔

" ایا اسعلوم ہوتا ہوکر میرا بدن نئے سرے سے تعمیر ہود ہاہو کرتجب ہی آوازیں کوئی تبدیل نہیں "۔ " رسمبر

دوسری جانب آوازی بستی ۔ خوض کر صفرت علا سر تھبراگئے ۔ ڈاکٹر انھیں یورپ سے سفر پرآ ادہ کردہے سنے لیکن حضرت علا سرکوٹ اید خود بھی جدید طریقہ ہائے علاج پر کمچے بہت زیاد احتاد نہیں رہا تھا۔ ابتہ ڈاکٹروں کی تنقید اور دائے ذنی کووہ بڑے مؤرے ٹورے ٹیننے دان کھ کے پاس حلم تھا ، آلات تھے ، نظر ہے تھے ، سفروضے تھے اور ان کی تردید کوئی آسان بات نہ تھی۔ گران کی دواؤں میں کوئی افرزتھا ۔ وہ حکیم صاحب کے ان الفاظ کو شنتے " احصاب میں برودت ہی اور جگریں حدرت " توانحیں تھجب جو تاکہ ان اصطلاحات کا فی الواقع کوئی مطلب ہر بھی انہیں۔ گرحضرت علامہ کیاکرتے۔ دان کومائنس کی ترتی سے انکارتھاء الآ کی خوبی سے ، نیکن وہ یہ دیکھنے کہ حکیم صاحب کی گولیوں میں اثر ہی ، طاقت ہر اور سبسے بڑھ کریے کہ" رسولی" اور" بڑھاؤ" کے نظر یوں کی تغلیط انھیں سے ہوئی تھی ۔ لہذا وہ انگلستان نہ گئے ۔

میں پرسب بائیں حکیم صاحب کی خدمت میں عرض کرتا۔ وہ کہتے آواز کی کتابش
کے لیے وقت کی ضرورت ہی صحت ٹھیک ہوگئی تو گلااپ آپ کھل جائے گا۔ وراسس انعیں، واز کا اتنا خیال سما ہجی بہیں جتنا صرت علامہ کی علم صحت اور قلب واحصل کی تقویت کا۔ او صرجب سے لوگوں نے یہ ناکہ حکیم صاحب کا طلاح کا میاب ہوًا وہ از راہ خلوص وحقیدت جس نسنے کی تعریف سنتے اس کا ذکر فرد اُ صفرت علامہ کرتے ۔ چنا نج ملوس وحقیدت جس نسنے کی تعریف سنتے اس کا ذکر فرد اُ صفرت علامہ کرتے ۔ چنا نج اب اب ان کے والا ناموں میں اس قدم کے اشار ات ہوئے گئے۔ لیک صاحب کہتے ہیں اگر جو نکی گلوائی جائیں تو بہت فائدہ ہوگا " (۱۳ مرجون)" میر سے مہم سربان ۔ اگر جو نکی گلوائی جائی تر وہ ہت فائدہ ہوگا " (۱۳ مربوک کے اسر تر او وہ والی )" میر سے ایک فرائے ایک گار متعال کیا ان کیا گا ؟" والی بی ایک گار متعال کیا ان گا ؟ "

" موات کے ایک ترک طبیب کے پاس شرطبہ علاج ہو۔ تمباکومیں چرس رکو کر کھلائی جائے اور مشکر کی بجائے گڑ استعلل کیا جائے ، دو تین روز میں آ واز صاف جوجائے گئے "

مکیم صاحب قبلہ ان تجاویز کوسنتے اور من من کر پریٹان ہوجلتے گرحفرت علامہ کے پاس خاطرے کم حضرت علامہ کے پاس خاطرے کم حضرت علامہ کا یہ فی الحقیقت و فع الوتنی مقصور ہوتی ۔ اوں وہ اپنی دواؤں میں اس بات کا بھٹ کھا گا کہ سنتھ کو کہ داؤکو ترتی ہولیکن حضرت علام تعمیل کے خواہاں تھے ۔ وہ جاستے تھے کہ دکھتے تھے کہ

۳۰۳ اتبال

جس تدرجلدی مکن ہوا نگلتان تشریعن سے جائی اور دوڑز نیکچرز کے سلسلے میں فلسفہ اسلامی کے تعمول سے بریشان اسلامی کے تعمول سے بریشان ہور بھا!۔۔ جوکر بھا!۔۔

" محت خدا کے نفس سے ابھی ہی۔..۔ زیادہ کیا عرض کردں ...... آٹھ ماہ کی علائت سے زاور علائت بھی ایسی کرنی الحقیقت کوتی علائت ہنیں) تنگ آگیا ہوں "۔ ۳۰ ہمبر

سکن چوں کہ انعیں مکیم ماحب پراعتاد تھا اور اب ناک سے بھی لمنم کا اخراج ہو
ر انحا الہذا حضرت علامہ کو یقین تھاکہ آواز بتدری کمل ہوجائے گی۔ اس اثنا میں
انعیں چینکیں بھی آئے گئی تھیں -اس طرح آوازیں منامی کٹایش پیدا ہوجائی گورتی
طور پر سہی -اد صریفے کی حالت سے ایسامعلوم ہونے لگا تھا جیسے لمنح چون ر ہا ہو ساس
لیے وہ باربار مکیم صاحب سے کوئی اکبر طلب کرتے اس

" عُوضُ کُ اب آوا ز کے لیے کسی ایسے اکسیر کی ضرورت ہی جو بہت جلدی نمایاں اٹر کرے اور آج کل ایسا اکسیرسوائے حکیم صاحب کے اور کس کے پاس ہی - اگر نہیں ہی توان سے کہیے کہ اپنے طبی ذوق کی گہرائیوں سے پیدا کریں "۔ ۲ راکٹوبر

کواس درد کے ازالے کا فاص طورسے خیال تھا۔ پھراپ ابھی ہو آگداس نہلے ہیں حضرت علامہ کو دن ہیں ایک آدھ بچکی سی آجاتی جس نے دفتہ رفتہ ایک ہلی سی بینج کی شکل افتیار کرلی۔ گران کے بیعوارض اس قدر ہنگا می ادر بے حقیقت تھے کہ حضرت علاسہ سے افعین کوئی خاص و تعت نہ دی گویا آواز کی لیتی کے صوااب وہ بالکل اچھے تھے۔ ان کو تعب تھا تو صرف پر کہ اتنا بلغم کہاں سے آتا ہو اور اس کا سرچشمہ کیا ہو کہ ختم ہی فیس بوتا۔

معت كى طرت سے اطينان برُ اتوحفرت علامہ ازمسرنوائيے مشاعل ہيں مصرر موگئے رسب سے بیلے انھوں نے پاحت انغانتان کے متعلق اپنے انزات کو سافر ا کے زیرعنوان ترتیب دیااور پھر بال جربل کی طرف متوجہ موے جس کے بعض اجزا ا بھی ناتام ہڑے تھے۔ ۱۹ ماع میں میں سے ان کے انگرور ی خطبات کا ترجداردویں كيا تها يكن حضرت علاسرى دائ تمى كداردوز بان مي جديد فلسفيان مطالب كاداكرتا شكل ہرو در مذہبی ہو توانعوں لے اسپے خیالات كا اظہار جس ایجا ترواخصارے كيا ہر اس کو مدنظر دکھتے ہوئے ضروری معلوم ہوتا تھا کہ حضرت علامہ کول میر کانفرس کی شرکت سے فارح موجاتیں توان کی زیر بدایت ترجے پرنظرانی کی جائے۔اب اس کے علادہ ایک اور تجویز ان کے ذہن میں آئ ۔ میٹی اپنی چیدہ چیدہ نظموں کے لیک الگ جومے کی ترتیب در ایک دوارهٔ نشروا شاعت کا قیام خالعس اسلامی اوب کی تحلیق کے لیے -لیکن شیت ایر دی میں کے دخل ہو۔ان کی طبیعت ٹھیک ہوئ تومرحد والدہ جاوید سلم بیار پوکئیں اوران کی بیاری سے ایک تشویش ناک صورت اختیاد کرلی -اس طرح قدرتا حفرت علامه كاذبن اين خاتى الودك طرف منتقل بوكيا الدائعون سائو لموكيا كرتعمير مكان كامتلاج بيليلي ووثين برس سي معرض التوابي بهو بورا بوجائ يعفرت ملكا مودنیوی آسایش اور مال و دولت کی بوس توکیمی خی نبین ان کی اس خوایش می می اسال

بچوں ہی کے سود و بہبود اور صفائلت کا خیال سفرتھا۔ لہذا تھوؤے ہی دنوں میں ایک مناسب قطعۂ زمین میوروڈ پرخریداگیا اور ان کے بڑے بھائی شخ عطا محدصاصب بالکو سے تشریف نے آئے۔ حضرت علامہ نے اگرج میکلوڈ روڈ سے اس وقت تک قدم باہر نہیں رکھاجب تک کوئی ہر طرح سے کمل اور دسنے کے قابل نہیں بوگئی کیکن ان کی طبح نہیں رکھاجب تک کوئی کئی کھیے میں ہوتی تھی کہ زمین کی خرید اور عارت کی طیاری میں کس قسد دردی سے کام لینا بڑتا ہو وہ ان باتوں کو سنتے اور خطوں میں اکٹر اپنے تکدر فاطر کا اظہرا رکھتے ۔

ومیت کامسئل اس سے پہلے طی جوچکا تھاکر بعض ضروری ہدایات وہ اپنے
معقد رفیق چود هری محرحین صاحب کو دے جیکے تھے ۔ ان کے نام بیک خطبی تھا ہو
شروع جون میں ڈ اکٹر کی شخص کے زیر اٹر تھاگیا ۔ اس میں جاوید سلز کی تعلیم اور بچو
کی دیکھ بھال کے علا وہ انھوں سے علی بخش کو چند ضروری ہدایات دی ہیں اور بھرسلمانوں
سے دعلت خیر کی ور فواست کی جمل نوں کا انھازہ
ان الفاظ سے کیجے جو علی گڑھ میں اشتراکیت کے خروج پر انھوں سے بھے ہے۔

"anti-Gorl" مومائٹی کا پی سے ساتھاجس کا بھے اس قدر رہے ہوا کہ تمسام رائت ہے خواب گزری اور مبح کی نماذیس گریروزاری کی کوئی انتہا نہ ہی ۔ ہاتمبر اس طرح ۱۹۳۴ برخیرو خوبی گزرگیا ۔ ۱۵ سمبر کوجب صفرت علاس ملی گرام مباتے ہوئے دہلی سے گزرے اور میں اسٹیش پر ان کی خدمت میں حاضر ہوا توان کی محت کہیں سے کہیں بہنے جبکی تھی ۔ واپسی پر انھوں نے حکیم صاحب سے ملاقات فرائی۔ انھوں نے بیض دیکھ کر ہرطرح سے اطینان کا اظہار کیا اور سعو کی پر ہیز اور دوائیں جاری رکھنے کی ہدایت کی ۔

لیکن جنوری ۱۹۳۵ع میں سرواس مستود مرحوم کی مجتسنے انھیں بجوبال کھینج

بلایا - ان ایام پس شہور ترکی خاتون خالدہ ادیب خانم کے خطبات کا سل ام جاسعہ ملیہ کے

زیر اہتمام دہی پس شروع تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر انعاری اور اہل جاسع سے پھر حضرت علا سے

در خواست کی کہ ان کے کسی ایک خطبے کی صدارت کر نامنظور فرائیں بشرور عشر قطبی میں توحذرت علامہ خرابی صحت کا عذر پیش کرتے سے گرجب خانم لے اسلام اور

مسلمانوں کے متعلق اپنے عجیب وغریب خیالات کا اظہار کرنا شمروع کیا توان کے دل

مسلمانوں کے متعلق اپنے عجیب وغریب خیالات کا اظہار کرنا شمروع کیا توان کے دل

مسلمانوں کے متعلق اپنے عجیب وغریب خیالات کا اظہار کرنا شمروع کیا توان کے دل

مسلمانوں کے مقال استمار اللہ تھا ہوا کہ اگر مکن ہوتوان سے ملیں - ایک خطیں انصوں نے فرایا : -

" مشرق کی روحانیت اورمغرب کی ادّیت کے تعلق جو خیالات انھوں نے ظاہر کیے ہیں ان سے معلوم ہو آگر مشرق و کیے ہیں ان سے معلوم ہو آگر مشرق و مغرب کے کلچ ل تصادم ہیں ہی ای صلحم کی شخصیت اور قرآن پاک نے کیا صعد لیا ،گر مغرب کے کلچ ل تصادم ہیں ہی ای صلح می شخصیت اور قرآن پاک نے کیا صعد لیا ،گر یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کیوں کے مطابق کی فقو حات نے اسلام کے کلچ ل اتوات کے اسلام کے کلچ ل اتوات کے وربائے رکھا ۔ نیز خود مسلمان بحی دو و جمعاتی سوسال تک یونانی فلسفہ کا شکار ہوگئے ۔ موربائے رکھا ۔ نیز خود مسلمان بحی دو و جمعاتی سوسال تک یونانی فلسفہ کا شکار ہوگئے ۔ موربائے دی موربائی فلسفہ کا شکار ہوگئے ۔

بہرکیف ، ۳ بخوری کی صبح کو صفرت علامہ دہی تشریف نے آئے اور خالدہ ادیب خانم کے ایک خطب کی صدارت کے بعد بھویال تشریف نے گئے ۔ خصول نے ہاتوں ہاتوں مانوں میں خانوں موجو ذرکھیں جیسا کہ ان کے خطب میں خانوں موجو ذرکھیں جیسا کہ ان کے خطب اور بعد کی تصنیف سے خام رہوتا ہجو۔ اور بعد کی تصنیف سے خام رہوتا ہجو۔

بعو پال می صرت علامه کا قیام شروع ارج تک را اس کی عدگی جوااور شن مناظر کی اکثر تعریف فرایا کرتے تھے اور اپنے معالبین اور میزیانوں کے خلوص و توجہ کے دل سے شکر گزاد تھے۔ و فرودی کے عنایت نامے میں تھتے ہیں :۔ " موسم نہایت خش گوار ہو بین معاہنے سے جو نہایت کمل تعامکیم میں۔ ہی کی بہت سی ہاتوں گی تائید ہوتی ۔ اُرج ۱۱ سیجے ما در ابنغشی شعاعوں کاعل شروع ہوگا ۔''

اس دوران میں مکیم صاحب کی دوائیں بندکردی گئیں تاکہنے علاج میں مارج نہ ہوں۔ اس طرح جوائزات ان کی محت پرمترتب مہرے ان کامفادیہ تھا:۔

تجلی کاعلاج ابھی صرف چارد فعہ ہؤا۔ کچھ خفیف سافرق آوازیں ضرور ہو گرزیادہ وضاحت کے ساتھ م ۔ ۱۰ مرتبہ کے علاج کے بعد سعلوم ہوگا۔ نبغس کی حالت اور حلیٰ بذائقیاس دل اور پھیپھڑوں کی حالت بہت عمدہ ہو " ۱۲ رفروری

مرارج کی صیح کو صفرت علامہ بھوبال سے دبی تنظریف لائے میکم صاحب کو انجی دکھلائی اور دوروز نہرائے لینسی سروارصلاح الدین سلجو تی قنصل جزل دوئت سقلاء انخانتان کے احرار پر قیام فراکر ۱۲ رکی صبح کولا ہور ہنج گئے۔ اب حضرت علام کا سعول یہ تھاکہ اصل علاج تو محکیم صاحب ہی کا رہا ہاں بھیں کوئی ہنگائی شکا بت پیدا ہوگئی تو مقامی اطبا یا ڈاکٹروں سے رجوع کرلیا ۔ ان کاخیال تھاکہ آواز کی اصلاح گودیویں ہوگئی المبین ہمیت مکن ہو، طبی علاج کے ساتھ بجلی کاعلاج اور بچی کارگر ہو۔ لیکن انسوس ہی کر اس زمانے بیں والدہ جا و بدملزی حالت اور بھی خواب ہوگئی ۔ آخر اپریل میں جھے لاہو کر اس زمانے بی والدہ جا و بدملزی حالت اور بھی خواب ہوگئی ۔ آخر اپریل میں جھے الب اکثر اضعار تھی اور آمد شعر کا سلہ بی جاری تھا۔ جنانچ از رہ شخصت انحوں سے آگر انسان کمل ہوگئی تواس کا نام صور اسرافیل ہوگا ایہ وہی بجو حر ہی متا سے تا ہے ہوًا) ان دفوں انھیں سب سے زیادہ فرگر کی جو بعد میں ضرب کلیم کے نام سے تا ہے ہوًا) ان دفوں انھیں سب سے زیادہ فرگر کی ملائٹ کا تقا۔ میں دہی واپس آیا توان کے والا ناموں میں زیادہ تراسی کا ذکر ہوتا ۔ آخر ملائٹ کا تقا۔ میں دہا وہ بی واپس آیا توان کے والا ناموں میں زیادہ تراسی کا ذکر ہوتا ۔ آخر مرائی کے کھوب میں بیافنوس ناک خرمنی د۔

"کی تنام والد، جاویداس جان سے رخصت جو کئیں۔ان کے المام وسعنا کا خاتمہ ہو ازدوست کا خاتمہ ہو ازدوست کا خاتمہ ہو ازدوست کا خاتمہ ہو ازدوست می رسد نیکوست ۔ باتی را بیں سومیری حالت وہی ہو جموال سے آتے وقت تھی "

یہ زمان حضرت علامد کے لیے بڑی پریٹانی کا تماد اضیں اپنے نے مکان جا وید منزل سی تشریعت لاے خالیاً ووسراہی ون تھاکہ بیم صاحبہ کی ناگبانی موت کا صدم پش آیا۔ اب سوال بر تفاکه بچوس کی دیکم بعال و صفاظت اور تر بیت کا تفعام کیا جو ال ى بى طبيعت ناسازتى ـ وكالت كاسلد بند بوت تين چارسال گزريڪ تے - ان كى زندگی میں کسب ال ا ورصول منعسب کی مزاروں شکلیں پیدا ہو تیں لیکن الدی استعنا پند اور نقیران طبیعت سے اپنی غیرت وخود داری پس کبی آ بھوا شماکرہی ال کی طرف نہ دیکھا۔ وہ کسی تسم کے احسان اورمنت پذیری یا مؤمض جوئ کوتصوریس بھی پردائشت نہیں کرسکتے تھے بعقیقت بیں یہ ملت کی بڑی وش قسمتی تھی کداس نازک موقعہ پر اعلى عطرت نواب ماحب بعويال المعن من اين تعلق خاط اورخدمت اللامى ك جذب میں خود اپنی جیب سے علا سرکا ما ہوار دطیف مقرر کردیا تاکہ و وحسب خواہمشس قرآن مجید کے حقایق ومعارف برقلم اٹھا مکیں بحضرت علامد سے اعلی حضرت کے اس حن سلوک کوکھی فراموش نہیں کیا اور ہینتہ ان کے سپاس گزاد دہے ۔ انھیں واول کے ایک خواس تحروفراتے ہی:-

ا اعلى حضرت أواب ماحب بعوبال نے میری لائف نبش با می مور فیر ماجوار مقردگردی ہو۔ خدائے تعالی ان کو جزائے خیردے ؛ انعوں سے میں وقت پر جھسے مولوک کیا۔ اب اگر صحت انجی رہی تو بقید ایام قرآن تریون پر نوف تھے کی مردن کردں گا " کیم جون اس کے بعد اگرچ متعد د ذرائع سے یہ کوششیں ہوئیں کر صفرت علامہ مزید وظالف تبول کی بعد اگرچ متعد د ذرائع سے یہ کوششیں ہوئیں کر صفر اسلامی ہوں۔ جھے جو کچھ اعلیٰ حضرت دیتے ہیں، میری ضروریات کے لیے کافی ہی حقیقت میں یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم تھی کہ حضرت علامہ سے اعلیٰ حضرت کا تعلق کیا ہی ۔

ہ پولائ کو صرت علامہ ڈیڑھ مینے کے لیے بھویال تشریف نے گئے تاکہ بھل کا علاج كل بوجائ - بعويال مي حضرت علامه كاقيام بالعمم سرراس معودم وم مي ك یہاں رہتاا ورسرداس سعودان کے آرام وآ سایش کا آناخیال سطنے کرخود عضرت علام كوتعجب ہوتا۔ انھوں لئے خود جھے بیان فرالیا کہ ایک روز جب انھیں بیڑھ کے درد كالمكاسا دوره بواتوداكروسك سرراس سعودس بدائديشة ظامركياكه اس در دكاملى بدب صنعت قلب برلهذاانسين بياسي كرنقل وحركت بين احتياط ركمسي يحضرت علامه كهتة بي" رياض منزل مي ميراقيام بالاى كمرون مي تفايي جب اوبرجاتا تو مسيدصاوب اوران كى بىكم ماحد دونوں المنحوں سے مجھے سہار ادبیت اكر زينر پرط سے می کوئ لکلیفت نم ہو۔ ایک آدھ روز توخیریں نے اپنے شفیق دوست کی ہاس دار کے خیال سے کچوند کہالیکن تیسری مرتبہ جب بھریبی صورت بیش آئ تویں سے کہا آپ دورلیڈی صاحبہ ناحق تکلیف کرتے ہیں ۔ انھوں سے "کوئی بات نہیں" کرکڑال ديا ".مغرت علامه كيتے ہيں" اسى دن يا ثنا يد انگلے روز ميں جيت پر ثبل ر إنخاكر مسر راس معود دور ، ورد میرے یاس آے اور گھراکر کھنے گے۔ اواکٹر صاحب، آپ کیا خنسب کرتے ہیں، آرام سے لیٹے رہیے۔ یں نے پوچماکیوں توانحوں سے بتلا یا کہ ڈاکٹروں کے نزویک میڑی بیاری کس قدرخط ناک ہی ۔ اس سے آپ اندازہ کرسکتے ہی کرمرداس مسعود کے خلوص و مجست کا ان کے دل پرکیا از بوگا ۔ ۱۹۲۰ میں جد دفعتْ ان کی توت کا مانحه پیش آیا توحفرت حلامه کویے صدصدمہ بڑا ؛ ان کی آبھیں مرحم

کی یادیں اکثراثک بار ہومانی تمیں اور وہ جب کبی ان کا ذکرکیتے، در و بعرے ول سے کرتے ۔

" وی آناجائے کاخیال ہو۔ ڈاکٹرانعاری سے خطوکتابت کردہ ہوں انعوں نے نہایت مہر بانی سے مدد کا وعدہ فرمایا ہو۔ اگر گیا توفروری یا اپریل ۱۹۳۹ء میں جاؤں گا "

میکن آخر اکتوپریں جب مولانا حالی کی صد سال برسی کی تقریب پر حضرت علامہانی بت تشریف نے گئے تو انھوں نے محس کیا کہ ان کے لیے سی کمیے سفر کی زحمت بروافشت کرتا نامکن ہے۔ اس طرح یہ ارادہ ہمیشہ کے لیے ملتوی ہوگیا یکی اصل بات یہ پرکہ اس معر کے لیے غیر معمولی اخراجات کی ضرورت تھی اہذا اس امرکا افسوس رہے گا کہ حضرت حالمہ یورپ نہ گئے کیا عجب کہ اس طرح انھیں فائدہ ہی جوتا ! چوں کہ بجلی کے مطلاح کی تکمیل ضروری تھی اس لیے جنوری ۱۹۳۴ میں ان کا ادادہ بحر بحو بال جائے کا ہؤا۔ بایں ہمہ وہ آخر فروری تک لا جورہی میں تھیرے سب سیداس لیے کہ

" ایک ایرانی النسل میدد ادے کی دواسے بہت فائدہ کیا کیا عجب کہ آواز بھی عود کرآئے راس واسطیس سے چندروز بھوپال جانا کمتوی کردیا ہے " سر جنوری شاہاء

مزيد برآس" قادياني احراري نزاع "سے متافر ہوكر مفرت علام جن خيالات كا اظہار وتنا فوتنا كريكے تھے اب الحيس كا تقاصا تعاكد ايك مفسل بيان اس تفيے ك شعلی شائع کریں اس لیے کہ پنڈت جوابرلال نہروجن کو اس سنے کی میج نوعیت کامطلق احساس نه تعا، خواه مؤاه اس بحث مي كوديرك تع حضرت علام كاير باين كتى دوز کی ردوکداور کاوش کے بعد مرتب بوا۔ برکناشکل برکہ ذہنی اعتبار سے سلانان مند اس وفت جس دورسے گزر رہے ہیں اس کے ماتحت وہ اس سیاسی عمرانی سکے کو فی الواقع سجے بھی ہیں یانہیں جس کی ایک الکی سی تمہید حضرت علامر سے اس میان میں اٹھائ تھی لیکن اگرایک زندہ ثقافت کی حیثیت سے اسلام کاکوئ متقبل ہو۔ میساکریقیناً ہو توہماری آبندہ نسلیں ان کے بیش بہاا شارات سے فائدہ اٹھاتیں گی۔ ببركيعت شروع مارئ ميس حفرت علامه د بي بوت بوت بعويال بينج كئ میں بر محمنا بھول گیاکہ جب سے ہزایکیلنسی سردار صلاح الدین سلوتی دہلی تشریف لائے تھے حضرت علامہ کامعول ہوگیا تھاکہ دہلی سے گزرتے یا آتے جاتے ہوئے دو ایک روزان کے بہاں ضرور تیام فر ماتے ۔ سردار صاحب موصوف کو بھی ان کی فات سے عنی تھا اور وہ اینے جوش عقیدت کو بہت کم مخنی رکھ سکتے بصرت علام ہوا گی كادده ظامركية تومرايجيلنى كبية " تام كوتشريف في أيكار ايك دوزاور

خمیر ملن میں کیا ص ہم ؟ "مصرت علار بھی حتی الوسع ال کے پاس خاطرے کچھ وقت ،
ادر ک ماتے تینملخانہ افغانشان کی میجستیں بڑی دل چیب ہوتیں ، احباب کا مخصوص طقہ ، حضرت علامہ کے ارشادات ، ہزائے ملندی کی بذار سنجیاں ۔ فارسی کاشا یہ ہی کوئی دیوان ایسا ہو جو انھیں اذہر نہ جو ۔۔۔۔۔اس وقت کے معلوم تعاکم ہم لوگ حضرت علا کے فیضان صحبت سے اس قد رحلہ محروم ہوجائیں گے !

ہ ابریل ۱۹۳۹ کو حضرت علامہ بھو پال سے لاجورتشریف لائے۔ یہوپال
میں ان کا آخری سفر تھا۔۔۔۔ ان کی محت بر ظاہر نہایت انجی معلوم جوتی تھی اور وہ خود
بھی ہرطرح سے خوش وخرم اور طمئن ستے ۔ میں اس زمائے میں دہلی سے لاجور آ چکا تھا اور
مجھے سب سے زیادہ سرت اس بات کی تھی کہ حضرت علامہ کی خدمت میں متقلاً ماضر
رہنے کا موقع سلے گا ۔ اس وقت کتنے ارادے نتے جو دل میں بیدا جوئے گرانسوس کہ بعد
میں واقعات سے سب امیدوں کو مناک میں طاویا ۔

لا بود به کو کر منرت علامرے اول ضرب کلیم کی افاعت کا اہتام فر ایا اور بھر
پس چہ باید کردا کو اقوام شرق کے عنوان سے وہ شنوی تعنی شروع کی جو سمبر ۱۹۳۳ میں
شائع بوئ ۔ حضرت علامہ فراتے ہیں " یں بھو پال ہی میں تعاجب ایک دوز خواب
میں دیچھا بھیے سرمید احد خال مرح م کم رہے ہیں کہ تم اپنی بیمادی کا ذکر حضور سرود کا تنات صلح کی خدمت میں کیوں نہیں کرتے ۔ آئے کھی تویہ شعر زبان پرتھا

با پرتاران شب دارم سنيز باز روغن درجراع من بريز

بحرچنداشعار صنورملم سے عرض احوال میں ہوئے ۔ رفتہ رفتہ بندوتان اور بیروئی جند کے سیاسی اور اجمّاعی حوادث سے حضرت علامہ کواس قدر متاثر کیا کہ ان اشعاد سے ایک شنوی کی شکل اختیار کرئی ر

لیکن ۱۹ ۲۹ م کی گرمیوں میں حضرت علامسکے نیاز مندوں سے د معتبہ محسوس کیا

که ان کی صحت بتدریج گررهی به و بیلے دوسالوں میں توان میں اتنی ہمت تھی کر صب ضرور آسانی سے عبل بھر سکتے ، بیال مک که تنصلخانهٔ افغانتان اورو کی رملوے اسٹیشن کی بالا<sup>کی</sup> سزلوں کا زیر جراعتے ہوئے بھی انھیں کوئ خاص تکلیف نہ ہوتی ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زیاد ،حرکت کرسے سے ان کا سانس اس وتت بھی پھول جا آماتھا مگراب توسکیفیت تھی کہ چار پائی سے اُٹھوکر دو قدم سے اور اسنے لگے ۔ نہاتے نہاتے بدن طااور دم کشی تمروع بوگئى . بالآخر حكيم صاحب كى خدمت بين اطلاع كى كئى -ان كى دواۇل سے ا فاقہ تو ہوًا لیکن میں دیجتا تھاکہ حضرت علامہ سے علاج کے بارے میں ایک بڑی کوتاہی ہورہیٰ ہواوروہ بیکراس کا دارو مدار محض خط وکتابت پر ہر یا بھرسال چو مبینے کے بعد ایک او صرنبه نبض و کھالی ۔ مجھے یقین ہوکہ اگر حصرت علامہ ابتدائے مرض ہی میں کچھ عرصے کے لیے دہلی نشریف لے جاتے اور حکیم صاحب قبلمان کی طبیعت کے مدزانہ تغیرات ملاحظ کرتے توکیا عجب النمیں کے فی شہنا ہو ماتی لیکن میں مے جب کہی اپنا برخیال ظاہرکیا انعوں لے کسی مذر کے ماتحت اسے عمال دیا مِنشلاً اُب تو بڑی گری ہے اسردیوں میں دیکھا جلسے گا "۔ سردیاں آئیں تو فرملتے "موسم خوش گوار ہوسے تو فيصله كرون يورومل ان كامزاج اس قدر اذك تصاكروه لامورس بالمرره كرعلاج سعالج کے پھیر وں کو برداشت ہی نہیں کرسکتے نعے۔ اس کامطلب یہ ہوتاکہ ان کی ساری قوجہ ابنی محث بدنی برمرکوز بوجائ اورظام روکریه امران کی فطرت سے بعید تفیا مزید براک انعیں خیال ہوجا تھاکرس وسال کے اعتبادسے ان کا زمان انحطاط کا ہر اہد امکیم صاحب کی دواؤں سے فائدہ نو ہوگا گردیہ ہیں۔ ہاں البتہ کوئی اکسیر دریافت ہوجائے توالگ بات ہے۔ وہ حکیم نا بینا صاحب کو بھی اکسیرسازی کی ہدایت کرتے اور حکیم محد حن صاحب فرشی برنس طبیه کالج لا بور کو بھی جن کے نفسل و کمال اور قابلیت فن کا انھیں دل سے اعترات تعا . یبی وجه برکه اس زمالے میں جو تخص بھی ان کے یاس آیا وہ مامی جویا طبیب اور

اس نے کسی دواکا ذکر کیا تو صفرت علامہ اس کی باتوں کو بڑے بخورسے سنتے اوربسااد قات ان كى دواؤل كاامتحان بمى كركيت اس اميد ميس كر شايد طب قديم كاكوئ نسخه في الواقعه " تير بهدف" نابت بوجلے۔ إلفاظ وگر وہ اپنی مالت پر قانع ہوچیکے تھے اوران کاخیال تفااگر محت باكل طعيك منهوتوكيامضائيقة بير- انعين غم تفاتومرون احتباس صوت كا-بچین ہی سے ان کی عادت تھی کر قرآن مجیدگی تلاوت بلندا وازے کرتے۔ طاہر ہوکہ اب بدفریفنداس رنگ مین بمینر کے کیے چوٹ گیا تھا۔ اس کا انھیں بے حدقل تھا۔ اپنی ملالت کے باوجو و خارجی دنیا سے ان کا تعلق ایک محظے کے لیے بھی منقطع نہیں موا بكداس كاسلدا خرى وقت تك قايم راس الحاظات ووايك يكاند حينيت ك مالک تھے ۔اسلام اور اسلام کے انفرادی اور اجماعی نعسب العین کی دعوت میں الخعوں ي جن مقاصد كو باربارا پنی فوم اور دنيا كرسائے پش كيا وه باعتبار فكرو وجدان اس قدر ما مع ۱۰س قدر کمل اور اس قدرمفبوط و محم تھے کر ان کا پیام دن بدن است کے سینوں یں راسخ ہو اگیا اوران کے بڑے سے بڑے نقید مگارکو بھی اس سے اختلات کی جرأت نه بوسی - بهی وجه به که بندوستان کی اجتاعی تحریکات اس وتت جوشکل امتیار کردی میں ان سے حضرت علام کمیں تنفق نہوئ گران کی مخالفت ، تعصب و تنگ نظری اوررجت بندى كى بجائے جياكر بعض تيز طبيعت ابل ساست كم الحيس كے الك بهتر اطلى تر اور پاكيزه تر محرك كانتيوتمي - وه اپنے ايمان وابقان مفعوص تغيلات اور فرامت وبعیرت سے مجبور تھے اور ان کی قوم اور ان کا وطن کچھ مشرق کے دیرین الخطاط اورمغرب كع غيرهمولى استيلا اوركي سياست وسيشت كي منكامي تقاضون ك بوش میں ان کی علی روش کا میح مطلب بھنے سے قاصر ہا سی نے خودو بھا ہو کہ ان کی خدمت میں بعض نوجوان بڑے بڑے دعووں کونے کرحا ضربو سے نیکن ان کے زودات دلال اور ذبردست منطق كرساسة فوراً بى خاموش بوكمة - ان موتعول بروه

يكم كراين آب كوتسل دے لينن تھے كر واكٹر صاحب كاكہنا بجا ہو كريس ان سے اختلات بح - ميرايدمطلب نبي كرحضرت علامه ي كوى فلطى سرز دنبي بوى يان كاطرزعل بشرى كمزور يون اورسهو وخطاس پاك تها مقصودية كركم جولوك جديد" اور" ماض اور "عرانی اورعمی اورعلی خقایق کا نام لے لے کران کے ارتبادات کو جذبات و احساسات ت تبيركرت ان كى نظابي بجائے خود سطے اے تبيں برحيں اور معولى سى جرح وقدح کے بعد بیخیقت آشکار الموجاتی کران کون ماضی کاعلم برنمتقبل کی بعیرت عضرت علام كاعمل اكم زودسى كران كاخلوص وديات توسلم بر- انعول سے كيمى اس امركى كوسسس نہیں کی کہ اپنی سرگرمیوں پر نفاق اور ظاہر داری کا پردہ ڈالیں یہملاجی شخص کی نظیہ ر خالصاً قرآنی مواور جواف نیت کری کی اساس نی ای ملعم کے اسوؤ حسنے رسکے اس کے یے سیکیوں کرمکن تھاکر چندعلی scientific اورواقعی realistic بنیادوں کے زیر انراخلاق وسعانسرت کاکوئی ذاتی اور جاعتی Private or Public یانلی اوروطنی تصور تبول کیے - لہذا جہاں ان کے اہل وطن سے نقطة نظر کے اس اختلاف کے باعث اس امرکوتسلیم کرسانے انکار کردیاکہ ہمارے علی سائل کاحل ایک دوسری منکل میں بھی ہوسکتا ہر وہاں خودسلمان بھی ان کے خیالات وارشادات کی میچ گہرائوں کا بہت کم اندازہ کرسکے۔ یوں دیکھنے میں حضرت علامہ کاتعلق ہراس تحریک سے قایم تھا جے وہ اصولاً اورمصلحت وت یا مجوری حالات کی بنابر لمت کے لیے سفید خیال کرتے لیکن چوں کہ ان کی جنیت مقد ما ایک مفراد رمعری تمی لہذاان کی مررگرمیاں بنیترمشورے نعیحت اداے اوراس کوشش سے آگے مرفر حکیں کہ ہاری زندگی میں کسی غیسیر اسلامى عنصركا امتزاج مربوك باع - باي بمديكيمي نربواكرحيات مليداسلاميدكا جو نعسب العین ان کے ذہن میں تھا اس کے لیے کوئ علی جدد جد شروع ہوتی ۔ شاید اس لیے کہ ایساکرسے میں ابی ملت کو بہت سے مراحل طوکر ناہیں اور ثاید اس لیے کہ

فكرادر تيادت كدرميان جونعس محروه مض أرزوؤن سے دور نہيں موسكتا. وه خود فرمايا کتے تھے ۔ I am not every thing (میں سب کچے نئیں ہوں) حقیقت یں ابینے صدود کا علم جس قدران کو تھا شا ید ہی کسی دوسرے کو ہو۔ انھوں سے اپنی وسعت سے بابركوى وعوى ننبي كيا اوراس معاف يسان كے الحكار اور فروتنى كايرها لم تعاكر ان كا دامن عمل تكلفت اور تصنع سے ہمیشہ پاك رہا۔ وہ جو كچے بعی تھے اسى حیثیت میں سب كے سلسنے آجاتے یص طرح اپنے افکار کی تبلیغ میں انعوں سے ادعا سے کام لیا دیمکم سے بلکہ ہیشاس امرے منتظررہے کہ اگر کوئی شخص ان کی غلطیوں کی تعیی کرے توفور ااے تبول کویس بعینه ایخوں سے اپنی کم زور یوں کوکھی اس خیال سے چعباسے کی کومشش نہیں گی کراییا نه بهوکران کی قدرومنزلت یا احترام میں فرق آجائے۔ یہ ان کی گہری دومانیت کا ایک زبردست نبوت برواور ان کی غیرت وخود داری اورعزت نفس کاایک قابل رشک پہلوکد اضوں نے اپنی بشریت کے ہرنیک وبدکی ذمدداری خودائی ذات یرلی -اس غیر معولی ہمت اور جسارت کا سبب یہ ہوکہ حضرت علامہ اپنی ٹناعری اور فلسفہ کے با وجور اول وآخرانان تعے اوران انبت ہی کاشرف ان کے مقصود نظر ابی ہمکھی ایسا بھی ہوتاکہ اٹھیں اپنی قوم سے بے عملی کے طبعنے سننا پڑتے حالانکہ ان سکے نکتہ چین اس امر کوفرا موش کر دیتے کہ ان کی فکربھی ایک طرح کاعمل ہوا وراگرعل کے معنی ہیں نفسب العین حیات کے لیے ترخیبات وتربیبات و نیوی کے با وجودایک خاص تسم کی سیرت اور کردار کی بالادادہ پردرش توحضرت علامکسی صاحب عمل سے پیچیے نہیں تنے ۔ان کے ابنائے وقت بي كباكدوه فرقرواربي، شهنتا بيت كى حمايت كرتے بي حالانكه اس مك كا فرقد واد اور شهنا سيت بند طبق ان كانقلاب التيز نظرون سي بيشه خاكف را ان حاللت سے بجود ہوکر دفتہ رفتہ حضرت حلامہ سے ایک قسم کی خاموش الگ تھنگ اور تنہا زندگی بسرکرناشروع کردی تھی اور ان کے نیا زمندوں کویدد یکھ کرانسوس ہوتا کم

ان کی متلع عزیر: قوم کی بےصی اور بے اعتمالی کے باعث کس طرح ضائع ہورہی ہو۔ میرا به مطلب نبیس کرجمبور اسلام کوان سے جوگہری عقیدت اور والہا مذتعلی تحااس میں کوئ فرق آگیا تھا۔ ہرگز نہیں۔ بونکس اس کے جوں جوں لوگ ان سے قریب تر ہیستے گئے ان کے خلوص وجست میں اضافہ ہو تاگیا ۔ حضرت علامہ کا دروازہ ہٹر تخص کے لیے تھلاتھا اوران کی سادگی بیند اور بے ریاطبیعت سے امیر، غریب اپنے 'بیگاسے سب کوایک نظر سے دیکھا۔ان کے در دولت برکھی فرق مراتب یا متیا زات کاسوال ہی پدانہیں ہوا۔ سعلوم نہیں لوگ کہاں کہاں سے آتے اور کیا کیا خیالات اپنے ول بیں لے کرآتے ۔ ان یں عامی بھی ہوتے اور جابل بھی اور ان کے ساتھ پر سعے بھوں کو بھی شریک مفل ہونا پڑتا۔لیکن حضرت علامرجس کسی سے ملتے بغیرسی تکلف اوراحاس عظمت کے ملتے۔ با اوقات وه ايني ملنه والون كى كفتكور س ايك طرح كا داتى تعلق پيداكرسين . لهذا حفرت علامه كي مجت سے جوشخص اٹھتا وان كے انحسار ورواداري اور وسعت و كشاده دلى كاليك كبرانقش كرامتا ونوجوانان اسلام اورملت كيسواد اعظم كالوخيرده سبادا تے۔ دہ جو کھ کہتے اضیں کی زبان سے کہتے اور جو کھے سنتے انسیں کے کانوں سے سنتے ۔ انسيس اطينان تفاكرجب بك بهارك نبى اكرم سلح كاعاشق اوربهارك دين كارازدار ہم میں موجود ہو ہیں یاس و تومیدی کے کتنے بی بیٹن دیے جائیں اقبال کاپیام اس سے کہیں بڑھ کرخودداری اورخوداعثمادی کی راہیں سیداکرے گا لیکن افسوس یہ ہوکہ ان سب باتوں کے با وجود ہماری قوم کا بحثیت قوم کسی عملی مدوجمد کا آغاز کرناتو درکتاً ر وه حضرت علامه کے ان معولی ادادوں کا اتمام بھی شکرسکی جن کا وہ اکتراظهار فرما یا کرتے سقے منسلاً ایک ملی ادارے کی تاییس ، و بیات اطامیہ کی تجدید کوی تقافتی مركزيا معارب اسلاميه كي تحقيق وتفليش - البشريه بمرور الركتخصي طورسان كي مجوبيت اور غير مولى شش دن بدن برحتى كئى اوران كى عزت واحترام مي ملم وغير ملم سبعى

شريك تعج يعقيقت بمصحفرت علامه كاقيام انسانيت كى ان بلند يوں پر تعاِجهاں اختلات عقائدادر پھنگی ملک کے بادجودانتراق وتصادم کاسوال ہی پیدائہیں ہوتا برمکس اس کے مجت خلق میں ممدردی اورخیرکوشی کی وہ روح پدا جو جاتی ہوج نتیج ہوسی خدا پرستی کا -انھوں سے خود اینے جذبات واحاسات کی دنیامی ضبط وخودواری کی منزلیں بڑی احتیاط ومتانت سے طی تحیں اور ان کی رسوائی ایک لحظے کے لیے بھی گوار انہیں کی - اہذا یہ ایک فدرتی بات تھی کرجس شخص کوبھی ان کا قرب و اتصال حاصل ہؤااس سے ان کی عظمت ذات كا قرادكيا - دومرى طرحت ان كاعم ونفس تحا اورفطرت انسانى نهايت وسيع اوركمرى معلومات ميجران كالممركيراورا فلاك رس تخيل ١١ن كى ذ بانت وطباعى مجذب واكتساب كى غیرمعمولی قوت ا در نوب و ناخوب کانهایت تیز ادراک ایر اور ان کی دسعت مشرب اور . خلوص وللبيت سے ان كوشن ميرت كى ان رفعتوں بربہنياويا تفاجن كوسم تهذيب نفس اور ٹائنگی ذات کے انتہائی مدارج سے تعبیر کرتے ہیں بشرق و مغرب کی توخیروہ دگ رگ سے واقعت تحفیلی اسلامی دنیایس بجرزان کے اور کون تھا جو ثقافت ماضرہ کے انتہائ ضمیرسے وا تغیبت کے باوبود اپنی آزادی ذات انوازن اوررواداری کوالم مرکع۔ ان کی قوت تنقید سے حال سے بدولی اور ماضی کے احترام کے یا وجودستقبل کوفراموش نہیں کیا ۔حضرت علامہ کوئی خیال مست ٹاعرنہیں تھے بلکہ ایک حقیقت ہیں مفکو لکم میں تو بہاں تک عرض کروں گا کہ وہ ایک زبردمت قوت تھے اور آج جب وہ اس دنباسے کسی بہتر مالم میں تشریعت لے گئے ہیں،ان کی طاقت وراور حیات آفری شخصیت كادومت دخمن مب كواعترات بحر-

ملے رکلام کہاں سے کہاں ہونج گیا سیجھے عرض کرنا چاہیے تھاکہ ۱۹ ۲۹ کا سردیاں آئیں توصفرت علاسہ کی طبیعت بہتر ہوتا شروع ہوگئی، در،۲۲ ۱۹ عرکے اختتام تک صحبت کی بیر دفتا ربرابرقائم رہی۔اس زماسے میں ایسا بھی ہؤاکہ بسا اوقامت ان کی آواز

نهايت صاف بومات على مذاتنفس اور لبغم يس بحى كى تمى - البته كم زورى كاحساس باقى تعاریکین اس کے باوچود حضرت علامہ بلنگ پرلیٹے رہنے کی بجلے اکثر نشست کے كريدي أبيضة مرانعون ن فود رامنا كهنا ترك كرديا تعاكيون كرمارج يابيل ١٩٣٠ یس موتیا بند کی علامتین قطعی طورسے ظاہر ہوگئ تعیں۔ بہرکیف اب ان کی نواہش تھی کران باک کے حقایق ومعارف کے متعلق اپنا دیریندادادہ پوراکریں۔ سکن سوال یہ تھا ککس رنگ يس إتغيروتشريح يا ابتدائ مطالعه كے لياك مقدمه ؟ الآخر يوجوده زمان كى اجتماعى تحریکات کودیکھتے ہوئے ان کے دل میں برخیال دن بدن شمکم ہوتا چلاگیاکداس وتت ضرور اسلام کے نظام عرانی کی تصریح و توضیح کی ہرد وہ جاہتے تھے کے تنگیل جدید الہیات اسلامیہ کی اندتشکیل جدید نقر اسلامی برقلم اٹھائیں ادریہ دیجد کرکر قرآن پاک سے ان سائل کی رہنائکس اندازیس کی ہے۔ لیکن اس کے لیے وقت کی ضرورت تھی اوران حضرات کی بى جونقداسلامى يرنظر ركحت بوت مديدهرانى دجانات كوسجدسكيس يصغرت علاميان اس غرض سے پورپ ا ورمصر کی بعض نئی مطبوعات بھی فراہم کرنا تسروع کردی تھیں لیکن انوس یه برکداس تعنیعن کا کام استفعال سرائل ، ترتیب مقدات اورتغیم باحث سے آمجے نہیں بڑھااور وہ بھی صرف ان کے عورو نکرا ورگفتگوؤں کی دنیامیں ۔آلتے عل کرجب وہ اپنی محت سے نا امید ہوگئے تواس ادادے کی ناکامی سے اس قدومشکتہ مناطر مقے كرد وايك بار فرايا" ميں يہ كتاب محد سكتا تواطينان سے جان ديتا"

ون شین جدید نقد اسلام کا داده ملتوی براتوان کا ذین جس کی تیزی اور سرگری جود تعطل کی بجائے دن بدن برصتی جائی تقی ایک دوسری جائب ختل بوگیا ۔ یس من موض کی تفاکریں میچ و شام ان کی خدمت بی ما صربوتا اور گھنٹوں مختلف مباحث بران سے گفتگو کرتا ۔ ایک مرتب حضرت علام سے فرمایا" لوگوں سے بات چیت کرے بی بہت سے عدہ فیالات موجھے ہیں گر بعد میں کوئی یاورہ مباتا ہوا ورکوئ نہیں ت

یں سے خلاف ادادہ عرض کیا کہ ہیں ہے تواپنی بساط کے مطابی آب کے ارشادات کا ایک روزنا مج طیار کررکھا ہے کہے گئے " ایکر ان کی طرح ہے" ہیں اپنی بے ما گئی کے احساس سے خاموش ہوگیا۔ اضوں سے کہا " اگرتم اپنے ماتھ ایک یادداشت بھی رکھا کرو تو کیا خوب ہو تاکہ یں جس بات کو قلم بند کرنے کے لیے کہوں فوراً قلم بند ہوجا کے لئیں ابھی دو ایک باتیں ہی دوج یادداشت ہوئ تھیں کہ یہ امرداض طور سے صوس میر سے انہوں ان کی دورے یادداشت ہوئ تھیں کہ یہ امرداض طور سے صوس ہو سے لئی ابھی دو ایک باتیں ہی دورج یادداشت ہوگ تھیں کہ یہ امرداض طور سے صوس انہوں کے دور سے انہوں کا کہ حضرت علام کے افادات ایک کتاب کی شکل اختیار کرسکتے ہیں اس نا اور عہد نامہ طبقی یا اناجیل کا کوئی حصدان کو چڑور کر سایا موس کے انداز بیان اور مطالب کا مقابلہ یار بار قرآن پاک سے کرتے روز اس ان کا خیال تھا کہ نظرے کی کتاب مقابلہ یار بار قرآن پاک سے کرتے روز اس ان کا خیال تھا کہ نظرے کی کست ب (Also Sprach Zarathustra) کی طب رح لیک نئی تعنیف کی کست بول کا مام سے مرتب کرمیں ۔ کی طب رح لیک نئی تعنیف (The Book of an Unknown Prophet) یا در اسس کے لیے اخیس کی مناسب اولی اسلوب کی تلاش تھی۔

ايك مين بوسوزوسى ايك مي بوتاب وتر

پر دوردوں کانٹین یہ تن خاکی مرا

دومري وه آپ کي جيمي بوي دُوح الذبب ایک جواللہ نے بختی مجھے میج ازل جب سے صفرت علامہ کا گول میز کا نفرنسوں کے سلسلے میں اورب آنا جا نا ہواتھا بالحضوص ساحت اندلس اورافغانتان كے بعدان كے ول ميں برابر يرشوق بيدامور با تخاك أكر مكن مور بلاد اسلاميه كاسغركيا جائة اكد دنيائ اسلام كى موجوده ذہنى كتاكش اور اجمّاعی اضطراب کامیح انداز ، ہوسکے ان کاخیال تھاکہ جولوگ ان مالک کی سرکرتے بی ان کی قوت سا بره نبایت محدود بلک اکثر معدوم بوتی بر لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ان کی ایک دیریند آرزوتمی اور وه حرم پاک نبوی کی زیارت - ۱۹ ۳۲ میں انگلتان سے واس آتے ہوئے جب وہ موتراملامیہ میں شرکت کے لیے بیت المقدس تشریف کے گئے ہیں تو اس وقت سفر حجاز کا سامان تقریباً منکل ہو چکاتھالیکن بھر جیا کہ انفول کے خود بھے سے فرایا "اس بات سے شرم آئی تھی کمیں گویا" منمناً "دربار رمول صلعم میں مائر ہوں "خیراس وقت تو یہ ارادہ بودا ہوسنے رو گیا گران کے تا ترات دب سے اوران کا المهاراس نُعمي بُواجِ ذوت شوق سُخ عنوان سے بال جرزل مي موجود ہو۔ اب ٢٥ ١٩ من ان كى مالت بېترېوى تواضوس ئے مختلف جها زرال كمينيوب سے خطوكتاب شروع کردی بنیال به مقاکه ۱۹ ۱۹ موین نبیس تو ۱۹۳۹ ویس وه اس قابل بومائی گے که فریفن ج کی اد انگی کے بعد مدیند منورہ کی زیارت سے فیض پاب ہوں ۔ رفتہ رفتہ انھوں عالم تصور ہی میں اس مقدس مفرکی تام منزلیں طی کرلیں ۔ ادھر دفور شوق سے ان کے ورد بمرے ساز کو چیر ااور او مران کی زبان جوش دستی میں تران ریز ہوئی :-

ہایں ہری رہ یغرب گرفتم عزل خواں از سرور عاشقا نہ چوآں مرسے کہ ورصحواسر شام کٹاید پر بہ فکر آسسیا نہ انموں سے خیال ہی خیال میں احرام سفر با ندھا اور ارض پاک کوروا نہ ہوگئے ۔ انموں سے خیال ہی خیصہ فرو ہل با کہ چین آہنگ بیروں شدز سزل اللا یا خیگی خیصہ فرو ہل با کہ چین آہنگ بیروں شدز سزل

زيام خويش دادم دركعت ول خرد از راندن محل فرو ماند مجمی وه مین حرم کعبہ یں اپنی ہے تابی کا اظہار کرتے۔ تنم واما ند وجانم درنگ و پوست سوت شهرے كربطحا درره اوست كرمن وارم موائ منزل دومت ترباش اس جاوبا خاصان بياميز اوكبى ديارمبيب مسلم بين منج كران كى برجين روح كوسكين وقرار كى ايك دولت باخد آجاتى -ز خاکش ہے صور دویدسعانی دریں وادی زمانی جا ووانی که این جاکس ندگوید لن ترا بی حكيال إسليال دوش بردوش اب طبیعت میں آمد کا وہ زور تھاکہ رباعیوں پر رباعیاں موزوں ہوتی جا گئیں۔ بھیلے سال کی برات ابھی ختم نہیں ہوئ تھی کہ ایک روز جھے سے ارشاد فرایا" نیازی صاحب! ارمغان جاز كاسوده ماف كرنا برد عنوان كتاب اوررباعيات \_\_\_\_ ياتطعات اس یے کہ اوزان کی روسے خالباً انسیں قطعات کہنا ہی زیادہ سناسب ہوگا اگرچ صفرت علامہ خودان کورباعیوں ہی سے تعبیرکیا کا ذکرتوروزمرہ کی معبقوں میں اکثر آثار ہتا تھالیکن مجھے یس کرسرت بوی کرمسودے کی تعیین کا وقت آبہنجا۔ ۳۷ ۴سے اشعار کی ترتیب و تسوید کی خدمت صغرت ملامرہے میرے ہی ذے کرد کمی تمی جس سے بھے ان کی ثنام<sup>ی</sup> كے نغسياتى بىلورك سے دورزيادہ گہرااتعىال پيداكرسے كاموقع ملا يحضرت علام كى يەرى تسنيعت وايك طرح سے عجاز كاخيالى سفرام ہو- نمرا ياكرتے تھے" اصل سفزار توده ہوگا جورين باك كى زيادت كے بعد تھا جائے گا" ان كى دفات سے بشكل ايك بفتر بيلے مكل ہوی۔میرامطلب اس رباعی سے برجوائے والے "مردسلم" کے متعلق انھوں سے وربے میں كرائي درخصيح معنوب مي اس تعمنيف كوكمل كهنا غلط بوكيون كدر باعيات كي آمد اور ان کی تعیی و ترمیم انتخاب اور تعلع و برید کاسلسله آخرتک مهاری ر یا - ایک دن جب پی اور چەمىرى صاحبىنى بىلىل ئەندىتىسى ماخرىقى توفرايا " بىياض سے آ ۇ ا در

فہرست مرتب کردو'۔قارئین اندازہ کرسکتے ہیں کہ یہ کمحے میرے اور چودھری صاحب کے لیے کس قدر تکلیف اور رنج کا باعث ہوں گے۔ میں سے فہرست کو ترتیب دے کوعرض کیا' '' اور ارد نظمیں ؟'' فرمایا'' انگ عنوان دے کرساتھ ہی شال کردو''

اردونظموں کی مختصر کیفیت یہ ہو کہ حضرت علامہ کا مشخل سخن تو ہمیشہ جاری دہتا۔ وہ اگر جا ہے جس تو اسے بند نظر کے تقد اس سلسلے میں انھوں سے ایک ون خود بھو سے المثاو فر مایا کہ" آ دشعر کی مثال ایسی ہو جیسے تحریک جنسی کی۔ ہم اسے چا ہیں بھی توروک نہیں سکتے "کہنے گئے" ہیں بلا ارادہ بھی شعر کہ سکتا ہوں" اور بعض دفعہ ایک ہی شب میں اشعار کی تعداد تین تین سو تک پہنچ گئی رایک دفعہ سو کرا مضے تو یہ شعر زبان پر تھا۔

ووزخ کے کسی طاق میں انسردہ پڑی ہی فاکستر اسکندر و چنسگیز و بلاکو" اورفرایا"اس کا کچومطلب بحدین نہیں اتا "عرض کران مثالوں سے آپ ان کے جوش طبیعت کانداز وکرسکتے ہیں ۔ البیس کی مجلس شوری اکے عنوان سے ایک طویل نظم ۳۳۹ یں ہوچکی تھی۔ اس کے بعد دفتاً فوقتاً یہ مشغلہ جاری راہا در متعدد قطعات ، تظیں اور راعیا مرتب مون جلىكئيل بعض اشعاركتم يراورا بكشمير كمتعلق تصعي خيال تفاكديم موعضايد صوراسرافیل کے نام سے تاریح ہوگرقدرت کو پھراورہی منظور تھا۔ آخری اردونظم جانحوں كى اس كى تارىخ ، فرورى مسوبو - چۇشى كادىكى تىقىرسا قىلىدى كا يوخوع كا مىغىراتىن ، يون حضرت علام كى علالت كوكم دينش جارسال كرزكة - يا پنوي برس يعنى مسهوكا آفاز بؤاتوان کی طبیعت نے یک بیک پلٹا کھایا ۔ یس پیلے عرض کر حیا ہوں کہ ۲۳۹ سے بعد حضرت ملامر بھر بھی بھو بال نہیں گئے ۔ البتہ اپریں عَسوء میں دوایک دوز کے لیے د بی ضرورتشریعن ایم کی تاکیم صاحب کونبن د کھاسکیں : المابر پی کریدمن کے اذامے کا مجے بہت زیادہ سُوترطریق ندتھا معلوم نہیں ان کے آخری عوارض کی ابتداکب ہوئ لیکن جہاں تک میں ابی قوت مشامرہ پراحتماد کرسکتا ہوں مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کران کی

محت آخر ۲۳۰ می سے گرنا شروع ہوگئ تھی۔ یں اس زمانے میں حضرت علا سرکو دیکھ کر اكتر كمبراجاتا يسااوقات وهاس قدرلا غواور خيف معلوم بوت تع جيسال كبدن يس خون کا ایک قطرہ نہیں۔ ہایں ہمدان سے جوکوئی بھی خیریت مزاج دریا فت کرتا فرماتے "الحدالله ، بهت اچھا ہوں" اس زمائے میں مکیم محد من صاحب قرشی سے ان کے لیے پیندمرکبات بچویز کرر کھے تھے جن سے فائدہ مور ہا تھالیکن ۲۸ ع کا آغاز بوااور وم اقبال" كى تقريب خيروخوبى سے كرزگئى توانھيں دفعتاً منيق النفس كے خفيف سے دورے بونے لگے اورایک روزانھوں سے شکایت کی کیجیلی رات کا اکثر حقد ہے خواب گزر اہم ریجراییا معلوم ہوًا جیسے گردے کے مقام پر در د ہی۔ دوایک دن نقرس کی تکلیف بھی رہی گراس کے بعد بتدريج افاقه موتاگيا -رسي نيندكي كى سوخيال يه تماكه شايد تبديلى وقت كى دجرس ايسابو كيور كرحفرت علامدون كاكترصدسولين تعاورب خوابى كيا وجورتمكن يابحيني محوس خکرتے میں النفس کے لیے قرشی صاحب سے ایک ملکا ماجوٹرا ندہ ہجویز کردکھاتھا جس کے استعمال سے فوراً سکون ہوجاتا۔ ان کی رائے تھی کرحضرت علا مرکو دمت قلبی (cardiac asthma) ہوضعت قلب کے باعث اور ڈاکٹروں سے اس کی تا تید ی اس تکلیف بی معزت علامه اکثر بیٹے بیٹے راسنے کی طرف جعک جلتے اور بسااد قا پائنتی پر تکے درکھے اپنا مسراس پر ٹبک و سے ۔ ایک عجیب بات یہ برکدان ایام بی انعوں <sup>سے</sup> د نعتًا ما يوسى كا اظها ركز الشروع كرديا على بخش سي اكثركها كرتے تھے" ٣٨ وخيريت سے گزرجائے توسیحناکہ اچھا ہوں"۔۲۲ فرودی کی شام کو بھھ سے شوپنہار کے سعلی گفتگوکرتے كرتے يك بيك كہنے گے" نيازى صاحب اس فلسفيس كيار كھا ہو كي بي بيس بيس مجعادن کامشوره عقل کی نارمائ کی طرف ہی ۔ کہنے گگے" ہرگز نہیں علم کی مسرت کوئ مسرت نہیں سرت یہ کدانسان کو محت ہو، تندرستی ہو"۔ اس کے تین روز بعدیعنی ۲۹فروری كى شام كوانفوں نے مين كوروكنے كے ليے حسب معولى جو شاعدہ پا گرد ورسے كى

تندت میں کوئی افاقہ نر ہوا۔ انھے دوز الموہ تھک علاج ضروع کیا گیا۔ اس ہی کچود آئی خالباً د قررے کو روکنے اور کچ نیند کے لیے تعیں۔ اس طرح چند دوز آرام سے گزر کئے گر اور دو اس پھر ۱۳ ہا رچ کوآخر شب میں ان پر صنعف قلب کے باعث عنی طاری ہوگئی اور دو اس مالت میں پانگ سے نیج گرگئے۔ قرشی صاحب کا قاعدہ تعالی صبح کی نماز کے بعد صرت علامہ کی نیے رہت معلوم کرنے اکثر جا دید میز بل تشریعت لے جائے۔ اس روز بج جن اتفاق سے ایسا ہی ہوا۔ قرشی صاحب بہنچ تو کیا دیکھے ہیں کہ صفرت علامہ کو دم کشی سے بعد کی اس کی جو ایسا ہی ہوا۔ قرشی صاحب بہنچ تو کیا دیکھے ہیں کہ صفرت علامہ کو دم کشی سے بعد کی اس عیر متوقع تشریعت آوری سے جھے ایک گوئر تجب ہوائین میں اور پھر سیدے میر اور پھر سیدے میر کو ایسا ہو ہو ایسا ہوائی میں اور پھر سیدے ہوائی میں کو ایسا ہوائی اور کی سے جھے ایک گوئر تو جو ایسا ہوائی اور کی جو ایسا ہوائی ہوائی ایسا ہوائی اور خورت علامہ کی حادث ہو رہے ہیں رگر اللہ پر بھر وصہ کھنا چہر ہوائی جو ایسا ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی اور خورت علامہ کی حادث ہوائی سے جھے دکھنا چہر ہے۔ میں دو ائیں بھوائی ہوں ہو جائے اور حضرت علامہ کی حالت سے جھے اطلاع دیجے۔ میں دو ائیں بھوائی ہوں ہو

معلوم بوتا برائلة تعالى ان كوغير عمولى قلب ودماح عطلك تعدان كم معالى اكرجه استدا میں گھراجاتے تھے لیکن ان کی قوت دماغی سے چندہی روز کے بعدامید ہندھے لگٹی تھی کم ابمی صحت کے اسکانات باتی ہیں۔اس سے پھرحفرت علامہ کے اس نظریے کی تا مید بوتی برکه برشخص کی طب انفرادی ہواور دوران علاج میں مزاج کاخیال رکھنا ضروری ہو۔ حضرت علامه کے تیارواروں کے لیے یہ ون برے اضطراب کا تخابا مخصوص اس ليه كرا المواغيس فرافداسي ديرك بعدضعف قلب كادوره بوسك لكتار كابر بوكراس تنويش المير مالت مي خطول براكتفاكرانا مكن تعااود الرجر حكم صاحب كى خدمت مي بفعل اطلاع كردى كمى كراب عملاً ملاج قرشى صاحب بى كانخار يو مبى حضرت علامه انعیں اکثر مشورے کے لیے طلب فرا اگرتے تھے اور پھیلے برس سے توان کامعول دوگیا تعاكم بردوسر عنيسر ووزما ويدمنزل تشريعن في جات تم بحنرت طامكوان کی ذات بربے مداعمًا دمّعا اور وہ ان کی دسمت معلومات اور لیافت ومذاقت سیے متاخر عور اکثر فرما یاکرتے تعے ''کشالی مندسی اب ان کے سوااور کون ہو؟ اگران کا وجود ایک چھوٹے سے اوارے کی شکل اختیار کرنے قوہندوتان دسپی کم اذکم بنجاب میں ہماری طب كوبهت كا فى فروغ بوسكتا ہو" قرشى صاحب سے بھى جى خلوص اور ول موزى سے حضرت علامه کی خرگیری کی جواس مے تعلق اتنا عوض کردیتا کانی بوگاکدان کا تعلق معن طبيب اورمرليض كانهيس بلكه ايك عقيدت مندا دومت اورخدمت كزاركا تعا- وهان إيام میں حضرت علامہ کی بیاری کے سواا ورمب کچھ بھول گئے ۔ کتنے مرکبات تھے ،و انھوں سے محض مصرت علامہ کے لیے اسٹے زیر گرانی طیار کیے ۔وہ می وشام ان کی فلا یں حاضر ہوتے اور گھنٹوں ان کے پاس جیٹو کرمعی دوا کھلاتے کہی مزے مزے کی باتوں سے ان کا جی بہلاتے اکثر وہ ان کی ہتھیلیاں سہلانے لگتے اور بچر چیکے چیکے ان کے چیرے ادر پانوں کامعا مُذکر لینے۔ یہ اس لیے کہ ان کو ابتدا ہی سے خیال ہوچا احاکہ صرت طامہ کار جمان استقاکی طوف ہی خود حضرت علامہ کی بیکیفیت تھی کہ اوسر قرشی صاحب سے جاوید منزل میں قدم رکھا اور او حران کی تمام شکایات دور ہوگئیں۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے "میراسب سے بڑا علاج یہی ہے کے حکیم صاحب پاس بیٹھے رہیں ہے۔
"میراسب سے بڑا علاج یہی ہے کے حکیم صاحب پاس بیٹھے رہیں ہے۔

"میراسب سے بڑا علاج بہی ہوکھ کی صاحب پاس بیٹھے دہیں ۔

ہزا قرشی صاحب کی محنت اور توجہ سے چند ہی دؤں ہیں بی حالت ہوگئی کرھر ت

طامہ کو لحظہ ہ لحظہ افاقہ ہو سے لگا اور بعض دفعہ وہ اپنی خواب گاہ ہی جل بجر بھی لیتے

مظفر الدین صاحب بھی ان سے ضروری ہدایات لیتے آئے چکیم نا بینا صاحب اس و قت

معدد آباد تشریف لے جا چکے تھے ۔ اس طرح اطینان کی ایک اور صورت پیدا ہوگئی گر

ان کے بعض نیاز مندوں کا خیال تھا کہ اگر قرشی صاحب کے علاج میں ڈاکٹری شورہ بھی

ٹال کر لیاجائے تو کیا حرج ہے۔ مکن ہوایا کرنامفید ہی ٹابت ہو۔ چنا نجاب ڈاکٹر محدیق ناب ہو۔ چنا نجاب ڈاکٹر محدیق مصاحب سے رجوع کیا گیا اور اضوں سے پوزے خلوص اور توجہ سے اس امری کو کشف کی کشف کو اب کے دنوں کے بعد ڈاکٹر کیتان الجی بخش صاحب

عبی مشورہ بچا گر صفرت علامہ کی ابنی طبیعت کا یہ عالم تھا کہ ایو بیتھ کے دواؤں سے بار گھراجائے اور ایک خاص میعاد مقرر کرنے کے بعد ان کا استعال چھوڑ دیتے۔

بار گھراجائے اور ایک خاص میعاد مقرر کرنے کے بعد ان کا استعال چھوڑ دیتے۔

یباں بہنج کرقدتاً بیوال بیا بوگاکھٹرت علامرکا مرض فی الحقیقت کیاتھا۔ دُشی منا کہتے ہیں کہ ''انیس عظم واتساع قلب کی ٹمکا یت نھی بعنی دل کے تنامب عل میں نفق کا پیدا ہوجانا جس سے ان کے عضلی ریشے بڑے ہو کر ڈھیلے پڑگئے تھے۔ اس طرح ان کے دل کی عفلی دیواریں دبنر اور ڈھیلی ہوگئیں اور ان کے جوٹ بھیل گئے۔ ان کی ساے میں مانس کی تکلیف ومر قلبی ہی کی وجہ سے تھی بالفاظ و گرچوں کہ دل کاعل پورا نہوتا تھا اس لیے یہ تکلیف دونما ہوجاتی '' قرشی صاحب کی دائے تھی کہ ''حضرت علامہ کی کھائی' بول ذلالی' نبغی کا ضیف ' صربے اور غیر منظم ہونا یہ میب اتساع قلب کے علامات ہیں۔ مزید برآن ان کاجگر بھی بڑھا ہوا تھا اور اگرچہ اتساع قلب بیں بھی دوران خون کے اختلال کے باعث اللک باعث میں بھی دوران خون کے اختلال کے باعث جگر بڑھ جا آبا ہو کھے بھی باد ہوکہ حکیم ناجیا جا حب حضرت علامہ کے جگر کی اصلاح کا ہیشہ خیال دیکھتے تھے۔ قرشی صاحب کے نزدیک حضرت علامہ کے گردے بھی شا ترتھے اور ان کوشروع ہی سے خیال جوگیا تھا کہ استسقا کا خدشہ ہی ۔

اس کے مقابلے میں ایک دوسری تنخیص بر تھی کر حضرت علامر کو افور سااور طی دافور دم) یعنی شہ رگ کی دسولی ہو۔ یہ اس لیے کہ َجب ان کا دل کم زود ہوگیا تو خون کے مسلس وباؤ نے شہرگ میں جورمرے غبارے کی مانند پھیل گئی تعی، ایک گردھا ما پیداکردیا جس سے رفة رفته ابك دموى رسولى كي كل اختيار كرلى - يسى مبب وقت تنفس كاتفاكيون كرقيسة الي ( باواکی نالی ) پراس رسولی کاد با و پراتا تھا۔اس طرح صفرت علامه کوسلسل کھانسی ہوتی ربتی اور انورسماکے باعث چوں کہ آوازے ڈورسے کھل گئے تھے اجذا ان کا گلا بیٹھ گیا۔ حفرت علامر کے موارض کی ان دوتشخیصوں کے متعلق ہجن کی تفعیل سے لیے میں قرشی صاحب کامنوں احسان ہوں۔ اگرچہ راقم الحرومت کا کچے کہنا بے سود مجاگالیکن آشاضرہ موض کرنا بڑتا ہوکہ زیادہ نواتفاق رائے خالباً پہل شغیص پرہی تھا۔ ۲۱ رادرج کوجب مسیر دوست محداسد واس ( Weiss )حضرت علامه کی عیادت کے لیے آئے ہی اوران ے ساتھ ڈاکٹرز لینسر ( Selzer ) بھی تعے توان کا دواکٹرز لینسرکا ) بی بی خیال تھاکہ حنرت علامه كواتساع قلب كاعارضه بواور كطي لكليف مقاى فالج كانتيجه ببركيف قرشى صاحب كى دائم كى كحضرت علام كو مطيعت مقويات اودمغزيات كا زياده استعلل كرنا ماسي اوران كے ليے مثل احتيراورمرواريد بہت مفيد رہيں گے ران دوا وَں كا فى الواقع يه الرَّبِي مِوَ اكر حضرت علامه اكريمي تبديلي علاج بجى كرتے تواك كا استعال برا برجادی دسکھتے۔

بات امل سيد محكروه است ذاتى فيالات اور تجربات كى بناير طب قديم ك نوبون کے قائل ہو چکے تھے ۔ جدید نظر اول پر اضیں سب سے ٹر ااعتراض بر تھاکہ ان میں انسان ک حیثیت محض ایک و شو ای ره جاتی ہواوراس کے نفیاتی پہلودک کاکوئی خیال نہیں كراً-اول توان كى رائے يرتمى كرطب كا علم مكن ہى نہيں اس ليے كراس كے يرمعنى بول کے کہم زندگی کی کنہ سے باخبر ہیں جو بداہتہ ایک غلطسی بات ہو۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ایک مدیک طب مکن بھی ہو تو ہوشخص کی طب دومسرے سے جدا گا نہ ہو گی کیوں کہ ہر انا (ego) بجائے خور یکتا اور منفرد ہی - چنانچر ایک د فعہ انھوں سے اس امر کی طرف اشارہ بھی کیاکہ اس نقطہ نظر کے ماتحت اٹلی میں ایک جدید طب کی تفکیل جورہی ہو۔ وہ کہا کرتے تے طم طب نے کیا ترتی کی ہو جمالا تکہ نوع انانی کواس کی ضرورت بدوشور ہی سے محسوس ہورہی ہو۔ ہوناتور ما ہے تفاکر يرسبسے زياده ترتی يافت علم ہوتايا بھراس كى ابتدااس وقت بوگى جب تام ملوم وفنون كارتقا كمل جوملت يدين جهال تك عملى جبور يوس كاتعلق ہوان كے ليے دواؤں كاستعمال ناگر يرتھا. كروہ البوتيتھك دماؤں سے بہت اداض تے اس لیے کہ ان میں ز ذائعے کا خیال رکھاماً کا ہوز بند کا اور بھر سب سے بڑھوکریہ کہ وہ خدمت خلق کی بجائے تجارت کا ذریعہ بن گئی ہیں۔ ان کے مقابلے میں مبی دوائیں میں کس قدرلطیف اور خوش مزہ اان سے مسلما نوں کے ذوق جال اور نفامت مزاج کا پتا جلتا ہی جب وہ قرشی صاحب کے طیار کردہ خمیرہ کاؤزیاں مخبری یا دوار لمک کومزے ہے کے کرچاشتے تواس آمر پرافنوس ظامرکرتے کہ ان کی خورا كس قدركم بور نه چون مات نقطتين اش إميران كاذاتى تجربهى يتقاكد دردگرده كى شکایت جوانسی مت سے تھی، حکیم ابنا صاحب ہی کے علاج سے دور جوی ادر مہرہ یں جب ڈاکٹروں سے بار باران کی صحت سے مایوس کا ظہار کیا تو برحکیم ماحب ہی کی دوائی تھیں جن سے امید کی ایک جملک پیدا ہوئ اور وہ کم و بیش جاربرس تک اپ

متاض کومباری رکھرسکے۔ دوران طلاح میں صفرت طامدسنے بار ہاس امرکات بدہ کیا کہ میں صفرت طامدسنے بار ہاس امرکات بدہ کیا کہ مدید آلات سے بالآخرا کشا فات نبض ہی کی تعدیق ہوئی -لہذا یہ کوئ جمیب بات نہیں تھی کہ ان کا اعتاد قدیم دواؤں پردن بدن بڑھتاگیا۔ دہ کہاکرتے تھے ہاری دواؤں کے اثرات صدیوں کے تجربے سے نابت ہورہے ہیں۔ آنج کل کی دواؤں کا کیا ہی او معرا یجا د ہوئیں اُدھر متروک ۔

ارمارج کے بعدجب سے طبی علاج ا زمر نوشروع بواحضرت علام کی صحت بیں خفیعت سا مد وجر: رہیدا ہوتا ر ہا۔اس خیال۔سے کدام اِن حالات کی اطلاع عام ہوگئی توشايد لوگوس كى عقيدت مندى ان كرة رام يس مارج بوحضرت علام كى خرابى محت كى خېرىفى ركمى كى -ان دنول معول يا تقاكر صفرت علامه كے متعدد احباب كے علاوه بهم لوگ مینی چود هری محدحین ادامیرحس اختر افرشی صاحب اور راقم الحروم فسطم وشام حضرت علامہ کی خیریت معلوم كرآتے اور بھررات كو با قاعدہ ان كى خدمت ميں جمع ہو ماتے۔ یا پیم محد شغیع صاحب مباوید منزل ہی میں اُٹھا تے تھے تاکہ حضرت علام کی دیکھ بھال اور دواؤں کا خیال رکھیں۔ خدمت گزاری کے لیے علی بخن اور دومس نیا زمن موجودتع على بخش بعماراتوكى رأس سويابى نبيس حضرت علامدكودن بي تونست آرام دم تانحاا وروه كجيروتت سوبعي ليت ليكن رات كوان كى تكليف برُحرم الى كيمي اختلاج ہوتا، کبی صنعف اکبی احتباس ریاح ۔ منین کے دورے بالعوم بھیلے بہریں ہوتے تھے اور تفیع صاحب کواس کی روک تعام کے لیے خاص طورسے ماک جاگ کردوائیں كملانا برلتى ملى بحش ، رحا ، ديوان على حضرت علامد كم المازين اوراحباب الكابدن دائے رجب مات زیادہ ہوجاتی توجود مری صاحب اور راجم صاحب اومرا دمری باتين چيروية اكر صفرت ملامرسومائين اس وقت قرشي مساحب اور بمي زياده قريب بو بيشے اوران كا باتوات باتم مي كے ليتے كمبى ايا بعى بوتاك حضرت علام

دیوان علی سے مبلمے شاہ کی کا فیال یا بنجابی گیت سنتے اور مجھ سے فرماتے کہ میں بغلاد ماتطب ككوى ايدانان بان كرون بس سان كولايندا بات "اسطرع كيرونون ك بعد مضرت علامه كى طبيعت يهال تكسنعل كى كدرا جرماحب سے دسركارى شاغل كى مجوريوں ك باعث) المغ بوك لك اور قرشى صاحب دوااور خذا كي تعلق چير جعار شروع ہوگئی حضرت ملامدان سے ہردوسرے تیسرے روزاس امرکی نوابش کرتے کہ ان کی غذا كى فېرست ميں اضافہ ہوتاكہ اُتخاب ميں مہوات رہے۔ ايک عرتبہ كہنے لگے" پلاؤ كھاسے كو ببت بى چا بتابى قرشى صاحب كى كماآپ كھيلى كالىجے - فرايا « بمنى بوى ؟ كانى كمى كے مائتہ ؟ " انھوں نے كہا دونہيں ، كھى كم بونا جا ہے كيوں كرائي كا حكر برصا بوا ہو" مغرت علام كمن لكي " تو بحراس من كيالذّت بوكى -اس من دبى كيون ما الى مات " قرشی مَاحب بوك" كُراَپ كوكمانسي ہو... وہى مُفربى ؛ فرايا " تو تيراس كھچڑى سے م کھانا اچھاہڑ'۔ بقول قرشی صاحب آخری ایام یں ان کی قوت تنقید مبہت بڑھگئے تھی اور مزارج میں بے مدذ کاوت اور نفاست پیدا بولی تی ۔اس لیے ان کے سوالات کا جواب دیناکوئی آسان بات مذتھی ربعض دفعہ وہ روشی صاحب، خود بھی بہتیان ہوملتے اگران سے یہ اجا آگہ ان کی بعض علامات دوسرے اسباب کے نتیجے ہیں تودہ اس شدّت سے جرح کرتے کہ جواب بن نربع الدان كا اصرار تعاكر بربات تليك تليك بيان كى جائے - ١٩ راير مل كى شام كو جب داج صاحب اورسِدُها بدعل حسب معول تشریعت لاے اوران سے صلحتاً یہ کہا گیاکہ كوى خطرے كى بات نہيں توحفرت علامہ مبت خفاجوے كيے لگے "بي جانتا ہوں يہ باتي تعلق خاطرى بنا يركبى ماتى مي، گراس طرح سننے والے خلط دائے قا يم كريتے مي " دواؤں کے متعلق بھی ان کاکہنا یا تھاک میں انعین محت کے لیے استعمال نہیں کرتابلداس ليك شدت مرض يسميرى خودى ( ١٥٥٠ ) كونقعان ريني -

باي ممان ك اطلاق عاليه اوركمال وضع كايه حالم تفاكران كمعمول اوردوذمره

زندگی میں انہائی تکلیف کے باوجود کؤی فرق نرآیا۔ وہ اپنے طنے والوں سے اسی خندہ پہنانی اور تپاک سے سلتے جس طرح تندرتی ہیں ان کا نیوہ تھا بلکہ اب انھوں سے اس بات کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا نشروع کر دیا تھا کہ ان کی تواضع اور خاطر داری ہیں کوئی فروگر اشت تو نہیں ہوتی صحت کی اس گئی گزری مالت ہیں بھی وہ اگر کسی کے کام آسکے تواس سے اتکا رئہیں کیا اور اپنی قوم کے معاملات میں جہاں تک مکن تھا ، صد لیا۔ انھیں ابنی احباب کے جذبہ خدمت گراری کی بڑی قدرتھی اور انھوں سے اپنی خلوتوں میں اس کا اظہار بھی کیا۔ ایک شام خدمت گراری کی بڑی قدرتھی اور انھوں سے اپنی خلوتوں میں اس کا اظہار بھی کیا۔ ایک شام جب وہ انتہائی کرب کی مالت میں تھے ملی بخش سے بے اختیار دونا شوع کردیا۔ ہمے اسی مسلی دی تو فر مایا "روسے دیجے تیس پنیس برس کا ساتھ ہے۔ جی بلکا ہوجائے گائ

حفرت علامه ایک زنده انسان تے اور آخروقت تک میح معنوں میں زندہ رہے۔وہ . ا پینے اروگردکی زندہ دنیا کو ایک لحظے کے لیے بھی فراموش نہ کرسکے برعکس اس کے بورپ اور ایتیا کے ایک ایک تغیر کا حال پوچھتے اور اسپے مخصوص اندازیں اس پردائے زنی کرستے ۔ لوگوں ہے مرت اتنا ساکہ آسٹر پاکا الحاق جرمی سے ہوگیا ہی حضرت علامہ نے فرایا وسط ایتایس سروور ترک آبادیں۔اتحادا تراک پراس کا اثر کیار سے گاء اس زمانے یں المل اور برطانیہ کے درمیان گفت و شنید ہورہی تمی ۔ حضرت علامہ اس کی ایک ایک قعبیل کو سنة ادر فرمات "اگراهی سے نی الواقع اتحادیوں سے مصالحت کرلی جیا کہ واقعات سے ظاهر بوتا بوتو بلاد اسلاميه كومجوراً روس كى طوت بالتعرير حانا برسكا واس طرح مياسيات عالم یران کے مبق آئموز تبھروں کے ساتھ ساتھ ان کے اشعار وافیکا راورار شاوات کاسلیلہ ہروقت ماری دمتا ۔ اپنی و فات سے دوروز پہلے وہ راج صاحب کے بعض احباب سے تامرکی رتی چینیت در اسلامی نن تعمیر د فلسفیان بحث کرر بے تعے ان کی مفتکو کی سلف وحوارت سے کمی خالی نہوئیں اوراس کی جولانیاں مرتے دم تک قایم رہی علی بخش اور چودمعری ماحب کی چیرچیا دُ مدت سے مِلیاً تی تھی ۔ ایک دونچود حری صاحب کھنے تھے علی بخش

ک سونچموں کو دیکتا ہوں توسوچے لگتا ہوں آخران کا رنگ بوکیا ہجس بال کو دیکھے دوسرے سے ختلف "حضرت ملامدے برعشہ فرمایا "مچھی"

ان كايد كهناك دواؤل كاستعمال فائتسك خيال سينهي بكرمض اس ليكرتا موں کرسیری خودی و ego ) کونقصال نریسنے ، لفظ بلفظ میح تماا ورمعلوم نہیں اس می دواؤں كونى الواقع كوئى دخل تما بھى يانبين بېرمال اغون كاينى قوت ادراك اوردىن کی بیداری کوجس طرح واضح طور برقایم کرد کھااسے دیکھ دیکھ کرتبھپ ہوتا تھا۔ ایک رات جب ہم لوگ اس كوئشش ميں تھے كرحفرت علام سوجائي ، ديوان على ف كا نا تسروع كيااوركات كات سرحرني مدايت الله كي جند اشعار يرمرداك واس يرصنرت عسلام يك باركى أم هربيشے اور كہنے لگے "بود حرى صاحب إسے كہتے بي بحرف أست رامى توال كش" چ د حری صاحب سے اسپنے مخصوص ا ندا زیں سرپر ہا تھ پھیرا ور ' ہوں 'کہ کرخا ہوش ہو گئے۔ حفرت علامدفرارہے تعے"مشرق کیا ایک طرحسے ماری ٹاعوی کابس منظریہی ہی۔" میں کے عرض کی کر ہدایت اللہ سے موت وسکرات کاجونقشہ پیش کیا ہوخلاف واقعہ تونہیں۔ خودسورہ کی میں بھی اس حقیقت کی طرف اٹارہ کیا گیا ہے۔ حفرت علامہ سے جواب میں فرمایا " مجمع حقائق سے افکار نہیں ۔ افکار حقائق کی تعبیرے ہو" اور پھر اپنی وه رباعی مکعوائ جس برسول مطری گزش کے کالم کے کالم سیاه ہوتے رہے سایں ہماس كامطلىب بهت كم لوگوں كى بھويس آيار دباعي تمي : ر

بہنتے بہرارباب ہم ہست بہنتے بہر پاکان حرم ہست بہنتے بہر پاکان حرم ہست بہنتے نی بیل اللہ ہم ہست بگوہندی ملال راکہ خوش باش بہنتے فی بیل اللہ ہم ہست (آخری دباعی اس سے دوایک دن بعد ہوئ)

حضرت علامدے اپنی بیاری کامقا باجس ہمت اور استقلال سے کیا اس کودیکھ دیکو کران کے تیار دار توکیا معالجین کو بھی خیال ہوئے لگتا تھاکہ شاید ان کا وقت اتنا

قريب نهيس متنا بظام معلوم بوتا بيراب اصل مي يهرك حضرت علامسك ايك لحظ کے لیے بھی مریض بنناگوارانہیں کیا۔ وہ مریض خرورتھے گرانھیں مریض کی حیثیت میں دندہ ر بنا منظور نرتماء ایک و فعرجب ان کی غذا ودوااور آرام می خاص استام موسے نگا توفرلا "اسطرح کی زندگی کو یا زندگی سے بغاوت کرنا ہو۔ بی محسوس کرتا ہوں کہ اب میں دنیا کے قابل نہیں رہا۔ تکلیف کی حالت میں انھیں بے شک تکلیف ہوتی گراد مراس کا اصاس کم بۇ ١١ وراد حران كى سارى تىگفتىكى مودكراتىكى سابان كى باتون مين وە بطعت اور دل تىپى بىيدا موماتی جیسے وہ کمی بیارہی نہیں تھے۔ یکیسی عجیب بات ہوکران کی طویل علالت سے ان کے ذہن برکوی انر نرکیا۔ان کوکوئی اندیشہ تھانہ پریشانی ۔ان کے یاس نا آفتا دل مين اضطراب اورخوت كى ملكى سى جملك بعى پيدان موى يوان وعيات كيمتعلق جودليرا نه اورجرات آموز رور انحوس لي عمر بحراضتيا دكرد كه التعالى خ تك قائم را - اس لحاظ سے وہ فی الواقع خودی کے پنیر تھے رموت سے ان کی بے خونی بدال تک براحی ہوئ تھی کہ جب ان کے معالجین کی بے بسی صاف مساف نظرآ سے نگی اس وقت بھی ال كوكرو بات دنوى كالمطلق خيال مذآيا رجناني آخرى شب مي الحول العيمت جاويد ملؤكو فرائى اس كاماحعل يهى تحا"سر ، بيني إين جابتا بون تمين لفرئيدا ہو" ایک دن جب انعیں درد کی شنت نے تاب کرد کھا تھا بھے سے گئے" اللہ ی الله بع "مير ياس ان الفاظ كاكيا بواب تعايي خاموش كحرار بالمعول سن بحر فرمایا " یا در کھواللہ کے سوااور کچر نہیں " میں مجھتا ہوں اس وقت ان کا ذہن وجودوعدم ك عقدون سي ألجه كيا تحااوران كااشاره حضرت بايزيد بطامي كارشادى طرف تعاج ) اذکرانحوں نے تشکیل جدید میں بھی کیا ہوروہ پرکدایک دن حضرت سے صلقے ىں تخلىق كاستار زير بحث تھا۔ ان كے كسى مُريد سے كہا 'جب كھے نہيں تھا تو صرف خداتھا حضرت بايرنيد فوراً بول أشف اوراب كيا بي إ اب بحى مرت خدا بير"

رسی اسلامسے ان کی نیفتگی سواس کے متعلق کیاعرض کیاجائے۔ یہ واستان بہت طویل ہے۔ دواس کے متقبل یاخودان کے اینے الفاظمیں یہ کہنا ذیادہ منامب ہوگا کہاس ے مقدر ( destiny ) سے ایک لحظ کے لیے بی ما پرس نہیں ہوئے۔ عالم اصلای کے مدید رجحانات ظاہراکس قدریاس انگیز ہیں لیکن ان کی رجائیت میں مرموفرق زآیا۔ اس اعتبا سے اللہ تعالیٰ نے اضیں ایک خاص بعبیرت عطاکی تھی۔ اوگ ان کے باس آتے اور بے بین ہوکر اویت و د منیت کے اس سلاب کی طرف اثنارہ کرتے جو بلادام المیدي سرطرف مجيل رہاہے رحفرت علامر فرماتے تھاری گائی تشریمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اور منتظر موكدانان كاندرون مميرسة آخرا خركس جيزكا اظهار موتا بحربي وجر بوكميناس وقت جب ساست ما ضره كى دىسدكار يول سىعوام اورخواص توكيا برك بل حجروشين ادر عبادت گزار مى محفوظ ندرى محفرت علامىك پائے استقامت كونبش تك دموى -ایک سر ببرکا ذکر ہی جغارت سالک و تبریمی موجود تنے اور زعیم ترکی کی غیر عولی فراست کے متعلق باتین کررسے تھے کمسی سے کہا انتخاد شرق کا خیال نہایت متحن ہولیکن پر کہنا میچ نہیں کرانگورہ ، کابل اور طہران کا بنتاق اسحاد اسلامی کانتیج ہے بصرت علامہ سے فرمایا "بياتك، كرآب اس سے الكا رنبي كركتے كه اس كى كميل كادات اسلام ہى ئے مات كبائ الهدة الك معقيقت أثنا معركى طرح وواس بات كوخوب مبائت تقے كراس وقت علامسلمانوں کی مالت کیا ہر اوران کے ذہنی اور اخلاقی انحطاط کا انھیں بڑا وکم تھا۔ اکثر البابوتاكهم لوگ دات كوانعيس المجي حالت مي چيوزگرائت گرميح جب قرشي صاحب مجر ان کی نبغی دیکھے توضعف ونقابت کی انتہا دہوتی ۔ دریا فت کرسے پر پہر چیلتاً کو طرت حلام لّت کی دبوں مالی پردیرتک دوتے سب ۔اخیں مدید زماسے کے ان انحاد پرورنظریوں سے ب مدتکلیت بوتی تمی جواندر ہی اندرہا رے جد ملی کو کھائے جار ہے ہیں گراس پر الخوسك درويثان وخاموش اختيارتبي كى بلكة خردم تك ان كامقالم كيايراس جذب

کانتیج تفاکه قوم اور ملت کی غیراسلامی تفویق پر انعوں سے اپنا بیان اس دقت انکھوا یا جب ده دور سے بورسے تھے اور قرشی صاحب کو خطرہ تفاکداس کا کوئی ناگواوا تران کی طبیعت پر مذر پاسے ۔ ان ایام میں وہ اکٹر فربایاکرتے تھے،۔ حقیمت رابر زندے فاش کروند کر ملاکم نتامد ر مزوریں را

ایک رات انعوں نے برشعر پڑھا :-

تہنیت گوئیدمتاں راکرنگ محتسب بردل المدوایی آفت از بناگر شت
اودائی رقت طاری ہوی کران کے نیاز مندوں کو اضطاب ہوسے لگا۔ وہ کہا کرتے تے

" یس نے اسلام کے لیے کیا گیا ہ میری خدمت اسلامی توبس اس قدر ہوجیے کوئی تخص
فرط جبت میں سوتے ہوئے بیچے کو اور دے " ایک ون مجرے صدیت رسول مسلم پر
گفتگو فراد ہے تھے جب حضرت ابوسعید ضدری کی اس روایت کا ذکر آ یاکہ حضور رسالت
ما بسلام اپنے بعض اصحاب کے ساتھ آمور پرتشریف لے گئے اور آمود کان المحالی المحالة وضور مالک علاسہ کہنے لگے" یہ محض استعادہ نہیں "اور پھر دردی تکلیف کے باوجود میدسے ہوکر
مبلام کہنے لگے" یہ محض استعادہ نہیں "اور پھر دردی تکلیف کے باوجود میدسے ہوکر
مبلام کو یہ اور لیک ایک لفظ پر زور دیتے رہے " Mind you! It is no metaphore کے اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے رہے "
دار درکو یے عض استعارہ نہیں " ان میں صنور مسرور کوئین مسلم سے بچوالیا حشق تحاکہ آپ کا
ذکر مبارک آتے ہی ان کی آخییں افک بار ہو جاتیں اور بیاری کے آخری ایام میں تو
فرط ادب سے یہ کی تھی کہ حضور صلح کا اسم گرامی ذبان پر داست بہلے اس امر
فرط ادب سے یہ کی تھی کہ حضور صلح کا اسم گرامی ذبان پر داست بہلے اس امر
فرط ادب سے یہ کی تھی کہ حضور صلح کا اسم گرامی ذبان پر داست بہلے اس امر
کا اطینان کر لیتے کہ ان کے حواس اور بدنی صالت میں کوئی خوابی تونہیں ۔

 ایک فاص مجودی کے باعث دورونکے لیے دادلینڈی تشریف کے گئے۔ لیکن انظی ہی روز ہیاری سے بچھ الیا زور بھرا کہ حضرت علامہ کے بائیں جانب تمام ہم برورم بھرل گیا۔
اس مالت میں ڈاکٹر جمعیت عکوماحب کو بلوایا گیا۔ انھوں سے معاین کے بعد تطعب الیوسی کا اظہار کیا اور دوایک باتیں حضرت علامہ سے بھی صاف صاف کم دیں۔ بایں بم حضرت علامہ سے بھی صاف صاف کم دیں۔ بایں بم حضرت علامہ ملت پر نیتان مذہوئ بلکہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کوس کر انھوں نے اس کے طرح سوالات کرنا تشروع کرد ہے جمیے کسی امر کی تنقیح مقصود بھو۔ ڈاکٹر صاحب گئے تو ان کے بڑے بھا کہ ان کی تشکین خاطر فرما کے وشش کی کہ دو جا ارکا ان سی کے ہیں مگر حضرت علامہ الل ان کی تسکین خاطر فرما کے جوئے کہنے گئے " بس سلمان ہوں یہوت مرحضرت علامہ الل ان کی تسکین خاطر فرما کے جوئے کہنے گئے " بس سلمان ہوں یہوت سے بنہیں ڈرتا " اس کے بعد اپنا یہ شعر پڑھا ؛۔

نٹان مرد موس با تو گویم چومرگ آید تمبیم براب اوست ڈاکٹر صاحب گئے توانھوں سے اتنارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کا غذاقلم لے آؤ خط انکھوانا ہو۔ یہ ان کا آخری خطرتھا؛

تیسرے بہرڈاکٹر جمعیت سنگھ بھرتشریف لاتے ۔ ڈاکٹر کار محدخاں صاحب ساتھ تھے۔ شام کوکپتان البی بخش صاحب بھی آگئے اور ہاسی متورے سے دواؤں اور انجکتنوں کی تجویز ہونے لگی ۔ دوسرے روز قرشی صاحب بھی بہنچے گئے۔ اب ہرتسم کی تعابیر بودہی تھیں ۔ قدم وجدید سب ۔

بالآخرد و وقت آبہنچاجس کا کھٹا مت سے لگا ہواتھا۔ ۲۰ اِریال کی سربہرکوجَب عصرت علامہ کی خدمت میں صاضر ہواتو وہ بیرن فان فلٹ ہائم ( Von Veltheim ) اور ان کے ایک پارسی دومت سے گفتگو کر ہے تھے اور گوئے اور شراور معلوم نہیں کس کس کا ذکر تھا۔ فلٹ ہائم کے توجیدا دو حباب آگئے جن سے دیر تک لیگ ، کا گریس اور بیرونی بیابیات پر تبادل و خیالات ہوتا رہا۔ فلم کے قریب اب جب ان کے معالجین

ايك ايك كرك جمع بولئ توانعيس بتلاياكيا كم حضرت علامه كولمغم بس كل شام سع خون آدما ہے یہ علامت نہایت پاس انگیزتمی اس لیے کہ خون دل سے آیا تھا۔ اس مالت برکسی نے یہ بھی کر دیاکرٹا یدوہ آج کی رات جان برنہ ہوسکیں ۔ گرانسان اپنی عادت سے مجبور ہے۔ تدبیر کا دائن آخر وقت تک نہیں جبور تا رقرشی صاحب نے بعض دوائیں تلاش کرنے كاراده ظاهركيا توموطركي ضرورت محسوس بوئي واتفاق سے اسى وقت را جا صاحب تخریعت ہے تے۔ یں سے بوچاگاڑی ہو ؟ کہنے لگے" نہیں۔ گرکیا مضائع ہو ہی کیے اً تا بوں "چوں کران کی اپنی گاڑی خواب تھی لہذاا تناکہ کرداجہ صاحب موٹوکی تلاش میں نکل گئے ۔ اوصر داکٹر صاحبان کی رائے ہوئی کرکن امیرچند صاحب کوبھی متورے مِن شاس كرليا جائے ۔ اس اتناس مم لوگ حضرت علام كالمائك محن مي اے تھے کر ال صاحب تشریعت لاے توان کی حالت کسی قدر منعل می تھی۔مطلب یہ کمان کے حواس ظاہری کی بیکیفیت تھی کرایک د فعہ پھر امید بندھ گئی ۔لمِذا طح ہُوَ اکر کچھ تدا ہیر اس وقت اختیار کی جائیں ادر کچرمیح یتھوڑی دیریں ڈاکٹرصاحبان چلے گئے اور واكر عبدالقيوم صاحب كورات كے ليے ضروري بدايات ديتے گئے- اب بوايس فردا سى ختلى أجلى تعى اس ليے حضرت علامه بڑے كرے ميں أسمح أسے اور حسب معول باتیں کر سے لگے۔ دفعتہ انھیں خیال آیا کہ قرشی صاحب غالباً شام سے بھو کے ہیں ا در مرجِند که انھوں نے انکار کیالیکن حضرت علامہ علی بخش سے کہنے لگے کم ان کے ليے ملے تباركرے اور ف بسك جوميم ماحب سے بنائے ہيں كھلاتے اس وقت صُرِف بهم لوگ معنی قرشی صاحب، چود صری صاحب، سید سلامت التند اور داقم الحوث ان كى خديمت بس ما ضرتمے رحضرت علامها داجهماحب كويا دفرايا توان عوض كيالياكده كامسك بيدابع تواس خيال سيكسم وكتايدان کی بیندمیں مارج مور ہے ہیں، جورصری صاحب سے اجازت طلب کی نیکن مخرت علا

ے ذریا از میں دوا پی لوں ، پھر جلے جائے گائ اس طرح بین پیس منط اور گرزرگئے حتی کہ شفیع صاحب کی سٹ کے ہاں سے دوا کے آگے جغرت علامہ کولک خوراک پلائی گئی گراس کے بیتے ہی ان کا جی متلات لگا اور انھوں لے خفا ہو کہ ہاتے یہ دوائی غیار شانی المادر انھوں سے خفا ہو کہ ہاتے یہ دوائی غیار شانی المادر انھوں سے خوراک کھلائی جس سے فوراً مکون ہوگیا۔ اس کے بعد حضرت علامہ نے مات ایک خوراک کھلائی جس سے فوراً مکون ہوگیا۔ اس کے بعد حضرت علامہ نے مات مات کہ دوا استعمال نہیں کریں گے اور جب شفیع صاحب لئے یہ کہاکہ انھیں اوروں کے لیے زورہ دہ استعمال نہیں کریں گے اور جب شفیع صاحب سے یہ کہاکہ انھیں اوروں کے لیے زورہ دہ استعمال نہیں کریں گے اور جب شفیع صاحب سے کہاکہ انھیں اوروں کے لیے زورہ دہ استعمال نہیں کہ سے تو فر مایا "ان دواؤں کے مہارے نہیں کہ کرکہ حضرت علامہ نبید کی طوف مالی ہیں ہم سے اجازت طلب کی ۔ انھوں سے فر مایا ہمیت کرکہ حضرت علامہ بوتا ہو کہ ان کی خوائس می کہ ہوسکے قوقرشی صاحب ٹھیرے دہیں۔ بایں ہم انھوں سے اس امریز اصار نہیں کیا۔ اس وقت بارہ زیج کئیں سنٹ آئے تھے ادر کسی کو انھوں سے اس امریز اصار نہیں کیا۔ اس وقت بارہ زیج کئیس سنٹ آئے تھے ادر کسی کو یہ وہ مہی مزتما کہ یہ آخری صحبت ہوگی جاوید سنزل کی ا

ہم لوگ حضرت علامہ کی خدمت سے اٹھ کر آئے ہی تھے کہ راج صاحب تضریف کے آئے۔ اسے اور آخر شب تک وہیں ما خررہے بروع شروع میں قوصفرت علامہ کوسکون رہا دو وہ کچھ ہوتی گئے لیکن بچھلے ہمرکے قریب ہے چپنی شروع ہوگئی ،اس پراضوں کے شفیع صاحب سے کہا کہ قرشی صاحب کو سے آؤ۔ دو ان کے ہاں آئے توسبی لیکن غلطی سے اطلاع نزرسکے۔ تاید ہو بچ کا دقت ہوگا کہ حضرت علامہ نے راج معاصب کوطلب فرایا ،ان کا رراج صاحب کا ) ابنا بیان ہم کہ جب میں ماضر ہو او "حضرت علامہ نے دیوان علی سے کہا کہ مرحبا و البت ملی بخش جاگتا رہے کیوں کہ اب اس کے سوے کا وقت نہیں ۔اس کے بعد بھی سے فرایا کہ بیٹھ کی طرف کیوں بیٹھ جو ہو سانے آجاؤ۔ یس ان کے مقسل ہو بیٹھا۔ کہنے سکے قران جیدکاکوئی حصر بڑھ کر سان وی مدین یا دیج ہو اس کے بعد ان بیٹو دگی می طاری ہو گئی

یں سے دیاگل کو یا دو با برخت پر آبیٹھا۔ دانجوصاحب جیا آئے تو ایک دفد بھرکوشش کی گئی
کر صفرت علامہ دات کی دو استعمال کوس گرانعوں سے سختی سے افکا دکر دیا۔ ایک مرتبہ ذرایا تب ہم حیات کی بابیت ہی سے بین خبری تواس کا علم ( science ) کیوں کر مکن ہر؟ جھوڑی دیر کے بعد داجہ صاحب کو بھر بلوایا گیا ۔ صفرت علامہ سے ان سے کہا آپ بیب کیوں نہیں آ دام کرتے اور بھران سے قرشی صاحب کے لائے اس سے کہا ۔ داجہ صاحب ہات ہیں اس وقت کی حالت کا مطلق اندازہ نرکر سے پا یا تھا۔ میں سے عرض کیا حکیم صاحب دات دیسے گئے ہیں شاید ان کا بیدار کر تامنام ب د بوا ۔ س پر صفرت علامہ سے فرایا "کاش ان کو معلم ہوتا جو پر کیا گرد رہی ہوئ بی بید رہا تھی ہوگر شتہ دسمبری انحوں سے کہی تھی ۔ مرود رفتہ با ز آید کہ ناید سے از حجاز آید کہ ناید میں مرود رفتہ با ز آید کہ ناید شیے از حجاز آید کہ ناید مسرآ مد روزگار ایں فقیرے وگرد انا سے داذ آید کہ ناید

داجه ماحب کہتے ہیں۔ یس سے ان اشعار کو سنتے ہی عرض کیا کہ ابھی عکیم ماحب
کولا تا ہوں یہ واقعہ ہ ۔ ہ کا ہی۔ داجہ صاحب کئے تو حضرت علامہ خواب کا ہیں تفریف لے
آئے۔ و اکم عبد القیوم سے حب ہایات فروط سالٹ طیاد کیا یحضرت علامہ بھرے ہوئے
گلاس کو دیکھ کر کہنے گئے " انزارا گلاس کس طرح پیوں گا ہ " اور بھر چپ چاپ سادا گلاس
بی گئے ۔ علی بخش سے چوکی لینگ کے ساتھ لگادی ۔ اب اس کے سوا کمرے میں اور کوئی نہیں
تھا یحضرت علامہ سے اول اس شانوں کو دہائے کے لیے کہا پھر دنعتا کیٹے لیٹے اپنے پانو پھیلا
کی طرف گرے نظام علی بحش ہے اول اس شانوں کو دہائے ہے کہا پھر دنعتا کیٹے لیٹے اپنے اپنو پھیلا
کی طرف گرے نظام علی بحش سے آئے بڑھ کر مہارا دیا توانوں سے قبلہ مدہ کو ایکھیں بندگولیں ۔
کی طرف گرے نظام علی بحش میں جائے معدی سے ملت اسلامیہ کے سینے کو سوز آوز وست میں مائی ہی تھے اس طرح وہ آواز جس سے گرا پا تھا، ہمینے کے بی خابوش ہوگئی ۔ علامہ مرجم سے خود اپ ارشادات کو کاروان اس ملام

ان**میں کا ی**شعر بار بارزبان پرآ تا ہی :۔ حس کر آمان در سا

ب جس کے آواز وں سے لذت گیراب ٹک گوش ہو ا اسلامی میں کیلاب ہیشد کے لیے ما موشس ہو

إِنَّاللَّهُ وَإِنَّا لِيَهِ رَاجِعُونَ

االاربیل کی مبع کوی سویرے ہی اٹھا اور حب ما دت جا وید سزن البنج گیا میکن انجی بھا الک میں قدم رکھا تھا کہ راجہ ما حب نظر آئے ۔ ان کی آنکھیں مسرخ ہورہی تھیں ہیں سبھارات کی بے خوابی کا الربی میں ان کی طرت بڑھا اور کہنے لگا" رات آب کہاں تھے ؟ آپ کا دیر تک انتظار رہا"۔ وہ معلوم نہیں ہاتھ سے کیا اشادہ کرتے ہوئے ایک طوت جلے گئے ۔ پیچے وطر کردیکھا تو قرشی معاحب مرجع کا سے ایک دوش پر شہل رہے تھے۔ ہیں سے ان ان سے مقرت علامہ کی خیریت در ایفت کی ۔ انھوں نے کچھ آئل کیا اور مجرایک دھیمی اور مجرائی ہوئی آواز ہیں ان کے ممنہ سے مرف اتنا نظلا "فوت ہوگئے "

یں ایک کفظے کے لیے سائے میں تھا۔ بچر دفعتاً محرت علاسہ کی خواب گاہ کی طرف
بڑصا۔ بردہ بٹاکر دیجاتوان کے فکر آلودہ چہرے پر ایک ہلکا ساتنہم اور سکون ومتانت کے آثار
خایاں تھے ۔ معلوم ہو تا تھا وہ بہت گہری نمیند میں سورے ہیں میں پلنگ سے ہٹ گرزش بو
بیٹھ گیا۔ تایدوہ ان کچے اور صفرات بھی بیٹھے تھے لیکن میں سے انھیں نہیں ویکھا ہاں راج
صاحب کود بچھا۔ وہ ان کی پائنتی کا سہارا لیے زار ڈار دو رہے تھے۔ ان کو دیکھ کرمیں اپنے
گانسوؤں پرضبط نرکر سکا اور بے قرار موکر کمرے سے باہر کل گیا۔

اس اثنامی حضرت علامه کے انتقال کی خبر بجلی کی طرح شہریں بھیل مجی تھی۔ اب مباوید منزل میں ان کے عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ یہ سانحہ کچواس قدرع بلت اور بے خبری میں بیش آیا تھا کہ جو شخص آتا سعب ہو کہتا ''کیا ڈاکٹر میاحب ...... علاما قبال فوت ہو گئے ''گویان کے نزدیک یہ خبرابھی متلط تھی۔ حالانکہ وہ گھڑی جو برعق ہج اور

جس کاایک دن برس کوساسا گرنا ہے۔ اینچی کی می علیما فائن یزویدی و بھار الرکائی الرکائی

گرچردنَت ازدرت ا آن جونگیں ماگدایاں دانجسٹسم کم مبیں معلوم نہیں ساور فرنگ کی فریب کا رہوں سے اسکس کس راہ سے محسایا کہ کمت اسلامیہ کی سجات تہذیب نوی کی رہنٹش میں ہوگراس کے ایمان سے لبریز دل میں نبی آئی صلحم کی مجسّت ہے اضتیار کرا تھی :-

در دل سلم مقام مصطفا است آبردئ مازنام مصطفا است اس خیال کی آب اس کی آب کی است اسکن کیا ام آبال کی سوت ایک کی او است مهند ستان کی آخری میلمان کی نبی اس لیے که وه اسلام کا نقیب تھا، را زوار تحااور اب کون ہی جو ملا مرموم کی منصوص حیثیت میں ان کی جگہ لے ۔ الله تعالی انحسی مقامات عالیہ سے سرفر از فرمائے اور ان کو اپنی رحمت اور معفرت کے سائے میں جگہ دے۔ آئین، تم آمن -

## اقبال اوراس کے بحد جیں

(سیدآل احدسرود صاحب ایم اے کیجاؤسلم بد نیورسٹی علی گرامی)
اتبال کواپئی زندگی میں جومقبولیت ماصل ہوتی وہ آج بک کسی شاعر کو نصیب نہ ہوئی جوئی جو آج بک کسی شاعر کو نصیب نہ ہوئی جوئی جوئی ہو ای جہوتیں اس کی اوشا ہت کی بنیا د دیر یا عنا صربر ہوتی ہو اگر جائن کے صربر تاج رکھ دیتے ہیں اس کی بادشا ہت کی بنیا د دیر یا عنا صربر ہوتی ہو اگر جائن کا تول ہو کہ اوب کی خوبی کا آخری معیاد عوام کے قبول کی سند ہو "اس تول میں صداقت طرور یا تی جائی ہی عوام ہوں ہی کسی کو سربر نہیں بڑھاتے ، وہ کھی کمی سطی چیز وں سے مرور یا تی جائی ہوتے ہیں گر تھوڑی دیر کے لیے بہت سے لوگ بہت کا نی عرص تک اس بیر کی تعریف کے قابل ہو۔

غوض اتبال اس بارسین توش نصیب کے جاسکتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتے ۔ لئے کہ جیکے تھے اُن کی زندگی کا مقصد إدا ہوگیا تھا اور اگرچ يد بقين ہو کہ وہ اور زندہ دہتے تو ان کے مرکزی خیال کی اور وضاحت ہوجاتی۔ گر پھر بھی جو کچ انفوں نے چھوڑا ہو دہ ہرجنٹیت سے کمل ہو۔ ان کے مرف کے بعد ملک کے اِس سرے سے اُس سرے تک مدہ ہرجنٹیت سے کمل ہو۔ ان کے مرف کے بعد ملک کے اِس سرے سے اُس سرے تک صف ما تم بھی ، و نجی دام کا افہا رمادی و نیا ہے کیا ۔ میلے ہوئے، تقریدی کی گئی، توادوا دیں پاس ہو کیا ۔ میل ہو کے ہوتا آیا ہو سب ہی ہوگیا ۔

گران سب ہاتوں کے یا وجود جاننے والے جائتے ہیں کہ اقبال پر اعتراضات بھی کیے گئے تھے سان اعتراضات کی نوعیت خمکعت تسم کی تھی۔ اول اول اشعار کو عوص ک کانٹے پر تو نے والے اور تھی اور تنتی معیار رکھنے والے ، اقبال کی تعلیوں پر ہنتے تھے ۔
" بھری بڑم میں اپنے مانتن کو تا ڈائئ تھے کہ بڑرگوں کے بوں پر تبسم پیداکرنے کو کافی ہو اقبال کے بیت سے نے استعارے اور تشییبا ت پیش کیے نے ، وہ کانوں کو جنبی معلوم ہوئے ۔ ان کاحس بعض نگا ہوں ہیں نہ بچیا ۔ سورج نکلنے والا ہو ایک تو بیت سے نے استعارے کچے ۔ سورج نکلنے والا ہو ایک تو بیت سے بوجاتے ہیں اور مدارا عالم مطلع الوار ہوجاتا ہو۔

بہت دن تک انبال پرج اخراضات کے گئے تھے وہ زبان سے تعلق و قت گزر تاکی شاعری انبال پرج اخراضات کے گئے تھے وہ زبان سے تعلق آتھے۔ وقت گزر تاکی شاعری کا منازندگی کی بھی میں تیار ہج اخرا نداز ہوئے اس میں جن بھی تھا اور صداقت بھی۔ اب وہ دقت آیا کہ اقبال اپنے دور پر اثر انداز ہوئے ان کا رنگ تقبول ہوا اور دوسرے شعرانچر شعوری طور پراس کا اتباع کرنے گئے اردوشاعری میں فلسفیا نہ بلند آ ہنگی پیدا ہوئی۔ وند گئی کے مسائل سے قربت ماصل ہرتی بیامی رنگ یا۔ شدگی کا امیدافز ا پہلوسانے رہنے لگا ، ملک وقوم میں بیدا دی شروع ہوئی۔ وہ می و فکر میں انقلاب ہوا۔ اقبال نے اپنی چیزوں سے جمت سکھائی ، غیروں سے جا عت کے مفاد دیا ، فرد کی صلاحیتوں کو بیدا رکر ہے کی کوشش کی اور ان صلاحیتوں سے جا عت کے مفاد دیا ، فرد کی صلاحیتوں کو بیدا رکر ہے کی کوشش کی اور ان صلاحیتوں سے جا عت کے مفاد کا کام رہا۔ فرد کی صلاحیتوں کو بیدا رکر ہے کی کوشش کی اور ان صلاحیتوں سے جا عت کے مفاد کا کام رہا۔ فرض ایک بی تی اسکی ہو۔

اب اس نی سے دیکھا تو اقبال کے کلام میں کئی خوبیاں نظر آئیں۔ ایک نے کہا اقبال کا کلام اس نی سے دیکھا تو اقبال کے کلام میں کئی خوبیاں نظر آئیں۔ ایک نے کہا اقبال کا کلام ۱۱ عدہ من اور شاعری میں تضاو ملتا ہو اس لیے ان کی شاعری تا بل افتنا ہیں ہو۔ تیسرے نے اور آگے بڑھ کر آواز دی کہ اقبال کی شاعری ہے جان ہی نزندگی سے آسے کئی علاقتہ ہی آ اقبال ایک ملاقتہ ہی اقبال ایک کلام اقبال ایک کلام میں مزدوروں اور جمہوریت کے خلاف وعظ نظر آیا مع قرائے گئے کہ اقبال اسلای فاشت ہو۔

شاعروں سے کہا وہ توفلسنی ہی، آسے شاعری سے کیا عرض فیسنی بولے کہ وہ شاعرہی فیلسنے کی گرائیاں اس کے بس کی بیس صلح بہند حفرات اُس سے اس وجرسے اداض ہوئے کہ رة تن وخون كى وعوت دتيا ہى اور جنگيز وتيمور كود وست ركھتا ہى -سياست والوں كى سمجھ یں اس کی سیاست نہ آئی مولویوں کو یہ گوارا نہ ہواکہ ان کے بجائے ایک اندخوا باتی " دین کی حایت کا جیندا بلند کرے۔ یه شاعری بنیں شوا بد لما حطر ہوں ،

رساله شاعراً گره (بابت تمبر سفتا فله عن جناب بهاب اکرا این الجرل كى زبان پرىيىن اعتراضات كيه بى -انيى صدمديد بوكد اقبال نى پر بيزكو ونث استعال ك بوس كى شال كبيل وحوند سے تدا كے بيال بنيل لسكتى ـ

اشارہ یاتے ہی صوفی نے تور دی پر ہینر

ایک ادرجگه اس شعر پر اعتراض ہو۔

مراسبوچەسلامت براس زمانے بیں کہ خانقاہ میں خالی جی صوفیوں کے کدو یباں کدوکا نفظ جناب سے اس کے نزدیک بازاری ہو۔

بيواد يك يل

کسے حیح ازل انکار کی جرات ہوئی کیوں کر مجع معلوم کیا ؟ وه رازدان تیرا بر یامیرا اس شعریں المیس کا نام کیوں ہیں آیا۔ حالانکہ اتنا بیاب صاحب ہی سجتے بي كاشاره اس طرف يور سه كوئ بتلاؤكه بم بتلايس كيا.

ایک اور اعتراض سنے:۔

مكال كياشي بيء انداز بيال به وہی اصلِ مکا ن و لا مکاں ہو خفرکیوں کر تائے کیا بتاتے اگر ماہی کے دریا کہا سہو

دورامرع بیماب ماحب کے نزدیک کا ہو۔ اسی طرح بیشعر میں اس سرت سے ہو آ دارہ افلاک مرافک کو کردے اسے توجا ہدکے فادوں بیمی نظر بند رسالہ کلیم بلی دمال تیا دب ڈکلیم کسنی کی بلی شاعت بی توا ب جعفر علی خال آثر کھنوی نے بال جریل پر ایک تبھرہ لکھا تھا۔ اور اس سلسلے بی سیماب صاحب کے ان ہم اختا خال ہم بی ایمی اچھی طرح رائے زنی کی تھی۔ لکھنوی شعرا اور اتعبال کی زبان کی حوابی، یہ کیا کم ہو۔ بہرال ان اعتراضات بیں سے کوئی اتنا وقیع ہمیں جس کے جواب کی کوشش کی جائے مقصد صرف ید دکھلانا ہوکہ اب بھی الیسے اشخاص موجود ہیں جوعلا نید ہمیں تو چھے دب خرورا قبال کی زبان پراعتراض کرتے ہیں۔ وہ ترکیب غلط ہو؛ اس محاورہ کو صحت کے ساتھ نظم ہمیں کیا ، یہ مؤنث ہمیں غدکر ہو؛ یہاں تعقید معنوی ہی جاتی ہو گئی ہو ؟ یہاں شعرمتا ہوگیا۔ آخران سب باتوں کی وجہ کیا ہو۔

شاوی کے دواسکول ہیں۔ ایک تشیبات واستعادات سے اپنے کلام کو مرصع کرتا ہی۔ دوسرا محا دوات پرجان دیتا ہی۔ دولؤں کی اہمیت بڑی ہی گر کیساں ہیں ۔ ایک نمانہ ہفا وات ہے اور جب تصوف، فلسفہ، افلاتیات سوز دگدان المافت، نزاکت اور اس مجاجاتا تھا اور جب تصوف، فلسفہ، افلاتیات سوز دگدان المافت، نزاکت اور اس تھم کے دوسرے رسی عوانات کے تحت بی کسی پر تنقید ہوتی تھی تو محاورے کو خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ ذوق کی شاعری محاورات اشال سے ہمری ہوگر ذوق کے اجھے شعر مرف اپنے محاورے کی وجہ سے مشہور ہیں ۔ دوائج کی جسلے میں ہوجہ انھیں ہر محاورے کو نظم شاعری زندہ دہ نے دالی ہو وہ اس وقت سے پہلے کی ہوجب انھیں ہر محاورے کو نظم کرنے کا خیال ہیدا ہوا۔ محاورے کی وجہ سے شعر بلند ہیں ہوتا ہی اگر اس میں کو تی صدرا قت موجود ہوتہ تو محاورہ اسے چکا دیتا ہی۔ در اصل محاورہ بندی شاعری شن آئی مفید ہیں جتی تنظیر ہات واستعادات کی فرادانی نئے استعادے بنائے بیں ہم کی محاور وی سے مدد لی گئی ہی گر تشبیبات واستعادات کی فرادانی نئے استعادے بنائے بیں ہم کی محاور وی سے مدد لی گئی ہی گر تشبیبات واستعادات کی فرادانی نئے استعادے بنائے بیں ہم کی میں ہم الی ہو میں ہم کا ور وی سے مدد لی گئی ہی گر تشبیبات واستعادات اسی لیے شعری ہم کا میں ہم کی سے مدد لی گئی ہی گر تشبیبات واستعادات اسی لیے شعری ہم کا ور میں ہم کا ور کی سے مدد لی گئی ہی گر تشبیبات واستعادات اسی لیے شعری ہم کا میں ہم کی سے مدد لی گئی ہی گر تشبیبات واستعادات اسی لیے شعری ہم کا میں کی سے مدد لی گئی ہی گر تشبیبات واستعادات اسی لیے شعری ہم کی کھوں کی سے مدد لی گئی ہی گر تشبیبات واستعادات اسی لیے شعری کی کھوں کی سے مدد لی گئی ہی گر تشبیبات واستعادات اسی لیے شعری کی کھوں کی سے مدد لی گئی ہم گر تشبیبات واستعادی کی دو تا سے میں کی تھوں کی سے مدد لی گئی ہم گر تشبیبات واست ہم کی دور ہم کی میں کو میں کی تھوں کی کھوں کی کھوں کی سے مدد لی گئی ہم گر تشبیبات واست ہم کی دور ہم کی کو کی کھوں کی کھوں

کان کے ذریعے سے معن آفری جس آفرین اور اختصار تینوں کا تق اوا ہوجا تاہو۔ تی زبان استعادات سے بنتی ہے۔ کم اذکر اس کے سانچے اسی طرح تیا رہو تے بیں بیال کو نئی راہیں لمتی ہیں، ذہنی فضا و سیج ہوتی ہی، زبان آئے قدم بڑھاتی ہی۔ اس طرح دیکھیے تو ہمارے تا م اچھے شاعردوگر وہوں میں نقسم ہوجا تے ہیں۔ بیر، وانح ، ذوق زبان کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ نالب، اقبال، انیں نبان کو آگے بڑھانے والے ہیں نالب و انتبال کی ترکیبیں اوب والشاکے جن ہیں ان کی چیٹیت دیا سلائی کی ہوجس سے پڑھنے والوں کی آئش بازی چھوٹتی ہی۔ جب کوئی استعادے دلئیبیات استعال کتا ہو کہ کہیں اس کے انداز میں اجبیت آجاتی ہی۔ اس کے خیال کے سانچوں اور علامتی تنزادفات کی اس کے انداز میں اجبیت آجاتی ہو۔ اس کے خیال کے سانچوں اور علامتی تنزادفات سے لوگ پوری طرح واقف جیس ہوتے۔ اس کے خیال کے سانچوں اور علامتی تنزادفات کے تی سے لوگ پوری طرح واقف جیس ہوتے۔ اس کے دیال اور غالب کا کام قواعد کی پا بندی ہیں۔ کہتے ہیں۔ حالاتا کام ہوکہ ان اضغاص کی مقرد کر دہ شاہ یا ہوں پر جیلے اور ان کے طرز کو دیکھ کو قواعد کا کام ہوکہ ان انشخاص کی مقرد کر دہ شاہ یا ہوں پر جیلے اور ان کے طرز کو دیکھ کو این مرتب کرے۔

۱۰ حفرت شاه محدّث د بلوی کے متعلق مشہور برکہ وہ ایک دفعکسی آیئہ کرتمہ کے معیزات بیان کرتے ہوئے دبلی فرا گئے تھے کہ اس کی تلاوت سے سبک ارا ن ساحل "دام موج وصلتہ بات بہنگ "دونوں سے ابھی طرح عہدہ برا ہوسکتے ہیں ۔ راوی ناقل ہی کمکسی بنیم دلیسیرراہ روکو برنخہ ایسا باتھ آگیا تھا کہ روز اپنی "خروریات" کے سلسلے بی اسی اسم اعظم کے دور سے جمنا پار آیا جایا کرتا تھا۔ کچھ عرص کے بعداس سے اظہار عقیدت کے لیے شاہ صاحب موصوت کو مدوکیا اور اس وقت یہ معلوم ہوا کہ مسیحا بھی کہمی کھی بیار ہوجایا کرتے ہیں۔

تریب قریب ایسا بی خیال ایک طبقه کا اقبال کے متعلق ہو۔ رسالہ جامعہ وہلی میں دوتین سال ہوئے یکی اعظم گڑھی کی ایک نظم شا بھے ہوتی ۔اس کا انجام کھے ایسا

ہی تفا۔ اخبار ندینہ بجورٹ اکثر اپنے شدرات بی اس پرافسوس کیا کہ ملک کی برقستی سے مجلس آئین واصلاح و رعایات وحقوق "کی جادوگری سے واقف کا کلیم سلی وارق کی فرعونیت سے سعور ہوجاتا ہواور تفس کو آشیاں "سمجھنے لگا ہو۔ یہ لوگ شاعر کے اس قول کو بڑے فخرسے بیان کرتے ہیں ہ۔

> ۱ نبال بڑا اُپدیشک ہو من باتوں پی موہ لیتا ہو گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی ہن نہ سکا

گراس شعرکو اپنے جوازی پیٹی کرنا ایسا ہی ہی جیسا رسالہ اردو کے راہ ہونگاد
خایک دفعہ کیا تفا سال نامہ کاروان کی پہلی اشاعت یں پر وفیست آپرے اتبال
کا ایک لطیف نقل کیا ۔ تاثیر لے جب اقبال سے کا روان کے لیے اشعار کی فرایش که
تر ایفوں نے کہاکہ "اردومی شعر بازل ہی ہیں ہوتے " یہی جملہ اردو کے راہ ہو نگار کی
ناما خلگی کا باعث ہوا۔ حالانکہ سینکڑوں باتیں تفریح طبع کے طور پر کہی جاتی ہیں اوران
کر لفظ بلفظ سیح سمجنا ان کی شعر بہت کا خون کرنا ہی بھولوں کی خوشبو کو ترازوی تران

گراس سے قطع نظریہ بحث بڑی ول جب ہوکہ اتبال کی زندگی اود شاعری میں تضاد ملا ہی ایسی اوریہ تضاد کہاں تک ان کی شاعری کی صداقت بیل فلل انداز ہوتا ہی جولوگ ایسا کہتے ہیں وہ زیادہ ترسلا 19 ہے سے سلا 19 ہے کہ دور پر نظر رکھتے ہیں بیالال ہو اور کا خطاب ملا ۔ سالک صاحب نے ایک نظم مکمی جس کا عنوان تھا۔ ع "سرکا سے در مار میں سرہو مجتے اقبال " پھروہ پنجاب کونسل کے مرموز شعبے کے ساتھ مل کرساتس کیشن سے مرموز شعبے کے ساتھ مل کرساتس کیشن سے تعاون کیا اور سلا 19 ہے مرکاری نمایندے کی جیشیت سے انگلتان تشریف ہے ۔ اقبال کی اور سال ان ترکی ہی مرف آلف سال کی جیشیت سے انگلتان تشریف ہے ۔ اقبال کی اور سال ان ترکی ہی مرف آلف سال

ایے نکلتے ہیں جن کے متعلق کہا جاسکتا ہوکہ وہ ان کی شاعری کے عام دیجا ن سے ہم آہنگ ہیں۔ اس کی بنا پر یہ کہنا محصح ہوگا کہ عام طور پر اقبال کی زندگی اوران کی شاعر می ہیں چرت انگیز کیسا نیست پاتی جاتی ہواور تعور سے سے کہ چوڑ کر جب ان کے قدم ذرا متزاز ل ہو گئے تھے، ساری عمروہ اُسی داستے پر گا مزن د ہے جو ان کی سٹ اعری کا نشا۔ پکار نے والے پکارتے تو ہیں کہ زندگی اور شاعری ہیں وعدت حروری ہو، گریلتی کہاں ہو غالب کا وہ شعرد کیکھیے د۔

> بندگی ش بھی وہ آزادہ وخودیں ہیں کہ ہم اسلط بھرآئے درکعب، اگر وا نہ ہوا

اور کاتیب غالب پڑھے جورا پورسے شاہی ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ

آزادی ٹو در کنار خالب خرورت کے وقت طرح طرح سے رو بید مانگئے تھے اور جب

فالب کلب علی خال سے آخیاں چیدن " ولہ لے سے پر اختلات ہوا تھا توکس کس طرح

سے اخیس خوش کرنے کے لیے جن کر آئے تھے ۔ و نیا کے اور بڑے بڑے شعرا کو لیجید یک رنگی کم لے گی، رنگا رنگ زیادہ ۔ اردوی وائع چید ول کم بیں، امیر چیدے زیادہ کر میرا تو خیال یہ ہو کہ یہ ہم آہنگی سخس مہی ۔ گرطروری ہیں ۔ شاعری ایک باطن تجرب کا دوشن تی کی وگا اسی قدر قیمتی اس کی شاعری ہوگی اس کا دوشن تی ہوگا اسی قدر قیمتی اس کی شاعری ہوگی اس تی جب کا اظہار اشعاری ہوتا ہو اور اظہار خیال ( Expression ) کے ذریعے سے ابلاغ نیال ( Communication ) ہوجاتا ہو ۔ چنا نچہ شاعرکا مقصد و ہیں پور ابلاغ نیال ( سے اشعاری جو گئے ۔ شاعری معنوں سے ہیں سروکارر کھنا چاہے۔ ہوتا ہو ۔ جو شخصیت اشعار کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہو اسی سے ہیں سروکارر کھنا چاہے۔ ہوتا ہی ۔ جو شخصیت اشعار کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہو اسی سے ہیں سروکارر کھنا چاہے۔ ہوتا ہی ۔ جو شخصیت اشعار کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہو اسی سے ہیں سروکار رکھنا چاہے۔ ہوتا ہی ۔ جو شخصیت اشعار کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہو اسی سے ہیں سروکار رکھنا چاہے۔ ہوتا ہی ۔ جو شخصیت اشعار کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہو اسی سے ہیں سروکار رکھنا چاہے۔ ہوتا ہی ۔ جو شخصیت اشعار کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہو اسی سے ہیں سروکار رکھنا چاہے۔ ہوتا ہی ۔ جو شخصیت اشعار کی دیا ہو سے نا ہر ہوتی ہوتا ہی ۔ جو شخصیت ان ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیاں ہیں۔

يد ركيس توبي اتبال ك كلام ين حرت الكيريك نيت ويكائك التي يو.

ان کے کلام اور ان کی زندگی کا داستدایک ہو یہ شخصیت اشعار میں جبلگتی ہو وی کی الا ہور کے ایک گوشت میں نظر آتی تھی۔ ان کی فطانت، و ہا شن، ہمد دانی، ہمد گیری کو لڑک کشناہی روئیں، زندہ رہنے والی چیز وہی ہجود واپنے اشعار میں چور گئے ہیں۔ وقت کا اثر اُس پر چرسکتا ہو اِس پر ہنیں۔ پر زمان ومکان سے ما ورا ہو۔ اس میں جو تشخیل قوت ہو وہ ہمیشہ پڑھنے والوں کی تخلیقی تو توں کو بیدا دکرے گی۔ اس چنگاری سے ہمیشہ چرا خال روئن ہوتے رہیں گے۔

سر کچه اشخاص البی بی بی بوا قبال کو ( Parochial ) کیتے ہیں۔ ان کا خیال آ کہ اتبال مون سلمالاں کے شاع ہیں و و سروں کو اُن سے اور انھیں و و سروں سے کیا سروکار۔ اس خیال کو فراآ گے بڑھائیے تو شیگورکا فلسفۂ ڈندگی مرف ہندو ہوں کے لیے گوسٹے کا پیغام سواا لما نیموں کے سب کے لیے ہے معنی ۔ لمٹن کی تعلیم مرف سیحی تعلیم کاعکس ہواور کچے ہیں ۔ فال ہر ہو کہ پینچال کس قدر ضحکہ خیزہ ہو۔ اقبال عالم گیرانسانیت کی تکمیل چاہتے ہیں ۔ اس کے لیے جو راستہ ان کے نیال ہی موزوں ہواس کی طرف اشارہ کرتے ہیں ۔ فالص جائیاتی شاعری کے فلاف ہیں۔ وہ اپنی کوششوں کو ایک بلند نصب العین ، ایک المل مقصد کے لیے مرف کرتے ہیں۔ پہلے وطن کو قدر اعلیٰ اور فاک وطن کے ہر ذرّے کو دویا سمجھے تھے ۔ جب فرا نظر بیں وسعت آئی تو دیکھا کہ ؛ تصور بہت محدود ہو۔ اس بی مرف آریا تی ، یا مرف اللوی ، یا حرف اطالوی کی ; گنایش ہو جب ان کا ترا خشائی ہوا۔

"بھین وعرب ہما را ہندوستاں ہمارا سلم ہی ہم وطن ہو سارا جہاں ہما، توان کے بہت سے ہندودوستوں نے کہاکہ اقبال اب ہمارے شاعر ہیں رہے کہ ایک فرقے کے شاعر ہوگئے۔ یہ کہنا مجع ہیں۔ اقبال کی شاعری ہیں سب کے ا جنس جیات موجد ہے۔ انھوں نے فارسی ہی، اس وجہ سے شعر کھنے شروع کیے کہ و ہندوستان سے اہر تام مالم اسلامی کا اپنی آواز بہنچانا چاہتے تھے ایموں نے جہاں
کیس ولمن کے خلاف کچے لکھا ہو وہاں اس محدود تصورکو لیا ہوجس میں اور کچھ ہنیں
ساسکیا۔ وہ ننگ نظرا ور محدود ذہنیت ،جس کی بنا پر سفید سرایہ داروں کی جگہ
سیاہ سرایہ دارا ورسفید غاصبوں کی جگہ سیاہ غاصب بدلے جاتے ہیں ، اقبال کو پہند
ہنیں ۔گروہ وطن کی اصلاح وفلاح کے دل سے توابل اوراس کے تمام دکھ درد میں شریک
ہونے کو نیا رہیں۔ طرب کلیم میں ایک نظم ، وجو اپنی گونا کو س تو بحوں کی وجہ سے ان کی ہنہوں
نظوں بی شار کے جلنے کے قابل ہو اس کاعوان ہی شعاع امید "جندا شعار ملاحظہوں :۔
اک شوخ کرن شوخ شال ،گہ حور

آرام سے فارخ ،صفت جو ہرسیا ب بولی کہ مجھے رخصت "ننو مرعطا ہو

جب تک مرموسٹری کا ہراک دتہ جہاں تاب چھوڑ وں گی نہ یں ہند کی ار یک نصاکو

جبة بك مُدانقين خواب مصردان گران خواب

خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہو مرکز

اقبال کے اٹکوںسے یہ خاک ہوسیراب

چشم مه ديروين براسي خاك سے دوشن

يە خاك كە ئۇچى كاخزىندىزە درناب

اس خاكب أشيمي دوغواص معاني

جن کے لیے ہر بحر پڑا منوب ہو پایا ب

جس سازك نغموس سے دارت تھى داوري

محفل كا وبهي مسازير بيكانة مضراب

ابت خانے دروازے پرسوتا ہو برہن

تقدير كوروتا بومسلان ته محراب

کیا وطن کی عظمت، وطن کے سائل سے دل جبی، وطن کے حال زار پرافسوس اس سے بہتر طریقے سے ا دا ہوسکتا ہی ؟

وطنیت کا دہ تصور جس میں اپنے ملک کے سواکسی کی گنجائیش ہمیں اب ختم ہوگیا۔ اسے زندہ کرنے کی جتن کوششیں ہیں ہے وقت کی ماگنیاں ہیں۔ اپ توساری جاعتوں کو ایک عالم گیرنظام میں منسلک کرنے کا وقت ہی۔ ہر تحریک کا نصب العین یکی ہی، چاہے وہ سوشلزم ہوچا ہے اسلام۔ بھرا قبال پر یہ اعتراض کہاں تک جا تزہو کہ وہ ایک فرقے کا شاع ہی۔

الم البعق اليها عزاهات الدخط بون جواس نئي پود كے بي جواب زعم من اقبال سے آگے بڑھ گئى ہو۔ اردوشا عرى كوسب سے پہلے اقبال نے زندگى كے مائل سے آشناكرایا ۔ حالى، آلبراور چک بست كاكلام نقش اول ہو۔ اقبال كے يہا سے "كريّہ البر بہار" اور خدة تنے آميل" دو لوں لختے ہيں۔ انھوں نے مائل جمر بدائذنى بى كى ہو كمين خفركى زیان سے زندگى ، سلطنت، سریا یہ دارى، مزدورا ور دنیاتے اسلام كى ہو كمين خفركى زیان سے زندگى ، سلطنت، سریا یہ دارى، مزدورا ور دنیاتے اسلام سایا ہو، کمین نقاب اٹھا كو دسائے آئے ہیں۔ انگ دو ااور بال جمر بل كى اشاعت من بارہ تيروسال كا نصل ہو۔ اس عرصين اقبال كى كى فارسى كا بي شائل كى اشاعت بوئيں ، بیا م شرق ، زور تا ہو اس عرصین اقبال كى كى فارسى كا بي شائل ہے ہوئيں ول كى تعبير سری ہیں ۔ جبتی جائتی ، جانی بہانی زندگی کے دل كی تغییر س اور خواب جوانی كی تعبیر س ہیں ۔ جبتی جائتی ، جانی بہانی زندگی کے مرقعے ہیں۔ اقبال كى كوششوں سے جدیدا دو شاعرى بيں ایک نیا رنگ و آہنگ مرقعے ہیں۔ اقبال كى كوششوں سے جدیدا دو شاعرى بيں ایک نیا رنگ و آہنگ بيدا ہؤا ۔ شاعر شاب شاعر انقلاب ہو گئے ۔ اگر اقبال نہ ہوتے تو گئے نار زاجوانی "

ادر جگل کی شہرادی " والے بوش کا کلام سنتے رہتے " نعرة شباب" " بغا و ت"

"کان" والے بوش کا وجودہی شہوتا علی والیاں " آپ کو کمتیں، لیکن و منعیف،
اور مزدور دو شیزه نه برق - اس طرح دو سرے تام نوجوان شاع، روش صدایتی، اسمان
بن دالش، ساخر، تجآن جائیاتی اصاس کے طلعم میں گر قار برتے ان سب کے بہاں
بو کچھ ہو وہ اس شاعر کی انقلاب آ فریں نظموں کی آواز بازگشت ہوجی نے سب
سے بہلے سراید دارا در مزدور کی آ دیزش کو دیکھ کر مزدور کا ساتھ دیا، جس نے
آزاد تی ہند کی طرف سب سے بہلے ترجہ دلاتی اور آزادی کے معنی صرف ہوم دول
نال دی جیسیا کہ چک بست نے کیا تھا جس نے نم ہب کے اصواد ل پر کار فرا ہو کہ تدیم
سے بہلے اور آتے والی نالوں کی حربیت فکر نے قدیم
سائجوں کو چھوڑ کر فیال کے نئا من احتماج کیا ہجس کی حربیت فکر نے قدیم
سائجوں کو چھوڑ کر فیال کے نئا مانے ور آتے والی نسلوں کے بیے سینکرٹ و ل
نشان دا ہ اپنے چھوڑ ہے ۔ اس کے فلا ف ایک نام نہا دیر قی پیت د" آد مل کے ترتی پیند

"اتبال کی شاعری حالانکہ وہ اس سے کہیں زیادہ زوروار ہو، نیادہ نیالی ہو۔
اس اضی کے عشق میں جو اپنے مرد کے میں کا دفن کرچکا ہی، اتبال اسلام کے درخج
دمین کے ترائے گاتے ہیں ایک ناممکن اور ہے معنی پین اسلام رم کی دعوت دیتے
ہیں اور چینے ، چلآنے ، روئے ، دھرکائے ، قدیم کل ولمبل کے گیت کا تے راکٹر بڑی
نوش الی نی کے ساتھ ، اس مرکز کی طرف آجاتے ہیں جو بڑی حد تک اس قسم کی
شاعری کے وجود اور الہام کا پانی مبانی ہی ایمنی امراز خودی ۔ لیکن یا وجود سینکر موں
شکووں اور جو ایت شکووں کے ، یا وجود آہ و بکا اور انسوق اور التجا قوں کے وہ جو
شاعری والی ہیں آسکا ۔ رہتے ال قرار واسی کا میامیا ہے ہوتے نہیں اور حقیقت جو ہو
رسے گی ، طیگورا ور اقبال کی شاعری بیاروں کی طرح زندگی سے گرمذکرتی ہو اور

حقیقت کو بعلانے کی خواہش سے پیدا ہوئی ہی، اور باوجودا پی خوبصورتی کے محض خواب و خیال ہو۔ بہائے اس کے کہ بیہا ری قوت تنقید کو جگائے، بہائے اس کے کہ وہ ترقی کی ان قوتوں کو مددوے جو سوسائٹی ٹن کا مرکز ہی ہیں، بیہ ہم کو صرف غیملی اور بحرکتی کی طرف کھینچتی ہوا وراس سے زیادہ رجست لیندا نہ ہو۔

اس شاء کی سے متاثر ہوکر، خاص طور پر ٹیگورکی شاعری، ہا رہے دیس کا بنیر حصہ ایک بے جان اوب سے بھرگیا ہو۔ ایک ایسا اوب جوزندگی سے کوئی تعلق ہنیں رکھتا اور بالک تنگ نظر ہی، اور آرمٹ میں بھی یہی نذہبی اور معرفتی رحمان دکھائی دتیا ہو۔ وہی اپنی زندگی کے اصلی اور اہم مسئلوں سے دور بھاگتا ہو " (رسالداردو)

یں نے اقبال کے متعلق پورا اقتباس اس وجہسے دے دیا ہو کہ تحرایت کا شبہ ندرہ۔ اسے غورسے دیکھیا جائے توسلوم ہو گاکہ آدی اپنے نقط نظر کی فاطر کے کو کس حد تک نظر انداز کرک ہے۔ احد علی صاحب کو اقبال سے یہ شکایت ہو کہ ہے۔ احد علی صاحب کو اقبال سے یہ شکایت ہو کہ ہے۔ او قبال کی شاعری حیالی ہو۔

۷- ۱۰ ایک ناممکن اوربیمعی پین اسلام خرم کی دعوت دیتی ہو-۱۷- بیاروں کی طرح زندگی سے گریز کرتی ہوا ورتقیقت کو بسلانے کی نواہش سے پیدا ہوتی ہو-۲۷- یہ ہم کوبے علی کی طرف کھینچتی ہی-

٥- رجت لپندانه بر-

اس فردجرم کودیکیے۔کوئی بھی اسے تسلم کرسکتا ہو۔ اقبال اور شیگور کا فلسفہ زندگی اس قدر فتملف ہو کہ دونوں کا نام ایک سانس میں بیا ہی نہیں جاسکتا۔ شیگورکی شاعری نیالی ضرورہی،اس میں ایک روبانی یا صوفیا شربطو پایا جاتا ہوکسی رتھ کے آنے کا وہ ہمیشہ سے متنظر ہی، گراس کا دل دردسے لیرینرا وراس کی آنکھ

۲۵۲

آنسوژن سے نم ناک ہی، اپنے گروو پیش سے احول کے تقاضوں سے، وہ متاثر ہوتا ہی۔ اس کی شاعری میں یا وجودرو مانی اثرات کے واقعیت ( Realism ) ملتی ہی - امن کی د له ی کا به مجاری دنیا کے کرب و تکلیف کا علاج ایک روحانی شانتی میں دکھیتا<sub>، ک</sub>و۔ اہل نظر جائتے ہیں کہ اس میں گر می اور حمارت موجود ہر - نظا ہر من یہ کہتے ہیں کہ شیگور الفاظ كُوطلسم بن نيالى دنياك فواب دكيفا بى فودشاع اليس لوكون سے يه كه كر خاموش ہوجا یا ہو" ہتوارے کی طربیں ہیں بلکہ آپ معاں کا رقص اپنے نفوں سے سنگ ديزون كوسترول بنا تا ہو۔ تھوكرزين سے گرديداكرسكتى ہو، اناج بنيں ا گرا قبال پر توبداعتراض وارد ہوہی نہیں سکتا جسفے شاعری کو حیا لی نغاؤںت نکال کومل کی دنیا میں سیرکراتی ،جس نے زندگی کے مساتل ،جالت اغربت منلامی کی الن اپنے سامعین کو توجر کی جس کے تخیل کی رنگ آمیزی سے زندگی کی تصویر اورہی شوخ ہوگئ ،اس کی شاعری کونیالی کہنا ہر گزھیج نہیں ۔ بیبا ں صرف اس قلد اشاره کانی ہو۔اس کی تشریح میں یہ داستان بہت طویل ہوجائے گی۔ دومری چیز چوں کہ ایس ہوجس کے متعلق موافق یا مخالف رائے دی جاسکتی ہو، اس میے اس پر نیاده ا مرار سناسب نہیں۔ پین اسلام مامکن ہو اور بے معنی ہویا فطری اور تیاس، اس کاجواب سوائے وقت کے اور کوئ بنیں دے سکتا ۔ لیکن جس طرح ساری و نبلے مزدورول کو ایک شیرازے میں شمالک کرنے کی صوا (Workers of the World Unite) بمنى نبي كى جاسكى، اسى طرح ايك خدا اوررسول كاكلمه يرصف والو ل كويكم إكت كى كوشش ب مىنى كيسے بوسكتى بو - اسلام كى تقيقى تعليم پر عرب وعجم، روم و تار، زنگى و خوارزی کا پرده پڑگیا تھا، ده اُلهُ جائے تریخیقت کپرسائے آجائے کی کہ تسام ملافى كى دل الگ الگ ہوتے ہوتے اورائي مخصوص حالات بي گرفتا ر ہونے کے با وجود بھی ایک ہی طرح دحرکتے ہیں فیلسطین میں جو پچیرہ دستیاں ہورہی ہیں ان پر

خصوت آذاد ترکی مضطرب بر بلکه خلام بندوستان اور نیم آزاد عراق ومعربی به جین بیر اس بینگاری کو شعله بنته کیا و پرنگتی بود

آئے چل کرہارے یہ ترقی بہند معنقف دعوئی کرتے ہیں کہ اتبال کی شاعری بیاروں کی طرح زندگی سے گرمزکرتی ہوا مدحقیقت کو بعلانے کی خواہش سے پیدا ہوتی ہو۔اس سے زیادہ اانسانی کس کے ساتھ ہیں ہوسکتی کہ وہ ایک طرف سے · لڑے اور دوسری طرف اس کا نام لکھا جاتے جنبیقت کو ٹمبلانے کی نوامیش کا بیٹے كا برتا بر انسان يا نوتصوت كى يا فلسفه كى بنا ويتابى امدنبي توجذبات نكادى کے سیلاب بی غرق ہوجاتا ہو۔اقبال ان تیوں گروہیوں سے وا تعد ہیں۔ وہ المنيس وا دى براه كت بي - ان كافلسف وه بى بوسنون عررس مكما ملت حب ين"منن كردار" نايال مو-ان كاتصوت ميكني ومحكومي ونوميدي جا ويد" والا تعوف نہیں ۔ان کی خرح محتت یں عشرت منزل حام ' ہواس لیے ان کے کلام کے متعلق یہ کہناکہ یہ زندگی سے گر مذکرتا ہو ا Bacapist ایو، ہرگزھیج نہیں ہوسکا۔ اقبال زندگی کو بعلانے کے بیے نہیں، زندگی کی تیخوں سے سب کو آشنا کرانے کے بیے ا در ہوسکے توان کو گواما بنانے کے لیے آیا تھا ۔ برسوں سے اددو کے شاعر، ساری دنیا سے الگ ابنی دنیاآ با دکیے بیٹے تھے. زندگی کا تقاضا کچہ تھا اور اِن شعرا کا کچہ اور-الله عنداو بن يروان ازك اور برجي الداربيان، استعارے كالد المتعاد ادرتشبید کے اندرتشبید، یوان شعرا کا سرای کال تھا؛ اس نے اس بت کو تو اوا جالیاتی نقط تظرکے فلات جادیا، ( Art for art's sake ) کے فریب كى قلى كھولى ؛ بيربى انيس زندگى سے كريزان كما جاتے كراس كاكيا علاء -کیا تبال کی شاعری بے علی کی طرف نے جاتی ہو۔ کیا ان کی تعبیم سے واتعل شل ہوجاتے ہیں کیا وہ ابنی بانسری کے نعموں سے داستہ چلنے والوں

کو اپنی طرف کینے لیتے ہیں یا ان کی تانوں سے بھی ہوتے دل ہوش میں آجاتے ہیں اور قلب میں گر می پیدا ہوتی ہو؟ ان اشعاد کو بڑھیے ان سے کیا مترشع ہوتا ہو،۔

يبي آئين قدرت بي بهي اسلوب نطرت بري

جو بر داه على ي گام زن مجوب نطرت بر

کیوں گرنتارطلسم ہیج مقداری ہو تو

ديكه تربي شيدة تجري شوكت طوفال كاي

شعله بن كر بيونك دے فاشاك غيرانشدكو

خوت باطل كياكه برغارت كرباطل بعي تو

تو ہی ناواں چند کلیوں پر تناعت کر گیا

ورندگلشن يس علاج تنگي دا ما بي ي

ہرسلان رگ اطل کے لیے نشنز تھا

اس کے آئینہ بہستی بی عل جو ہرتھا

ج بجرو سا تما أسے قوت یا ز و پرتما

بوتميں موت كا در، اس كو خداكا درتفا

ہر کوئی مست کے ذوق تن آسانی ہو

تمسلمان ہو، یہ اندازمسلمان ہو

تم بو گفتار سرا پا روسسرا پا کردار

تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بہ کنار

آج بی بوج برابیم کا ایاں پیا

آگ کرسکتی ہو انداز کلستاں پیدا

اس کشاکش بیم سے زندہ بین اتوام يبي برراز تب واب ملت عربي بخة تر بو كروش بيم سے جام زندگى بریبی ای بے عبر رانہ دوام زندگی این دنیاآب بداکر اگر دندون مین ای مترآدم بی ضمیرکن نکان بی زندگی زنرگانی کی حقیقت کر کمن کے دل سے اچھ بوئے شیرو بیشہ و سنگ گراں ہوزند گی اسشكاما بويه ابنى توت تسنيرت گرچه اک می کے پیکریں نہاں ہوندگی ہوصدا تت کے بیےجی دل بیں مرنے کی ترپ یلے اپنے پیکر فاکی یں جاں پیدارے زندگی کی قوت پہنہاں کوکر دے آشکار تا يەچنگارى فروغ جا ودان پيداكيك ه گوری محشری بی توعرصته محشریس ای پیش کرغا فل عل کوئی اگر د نتریس، ی کری اندازہ کرسکتا ہواس کے زور ازدکا تكاه مرد مومن سے بدل جاتى بى تقدريى يقير محكم، عل بيهم، محبّت فالحِج عالم جاد زندگان شد بي مردول کاشيرس

عل سے زندگی بنتی ہوجنت بھی جہنم بھی يانان إنى قطرت مد فررى بود نارى ب خرشدجان تاب كي ضوتيرك شريف آبا د ہراک تازہ جاں تیرے ہنریں جیتے ہیں بختے ہوتے فردوس نظریں جنت تیری پنهال اوتیرے نون مرمی ا کوپیکر بکل کوشش پیم کی جزا دیکھ منرب کلیم مے ناظرین سے قبطاب ویکھیے :۔ عرب کلیم مے ناظرین سے قبطاب ویکھیے :۔ جب تک درندگی کے حقائق به ہونظر تیرا زجاج نه ہوسکے گا حربیف سنگ یه زوردست و طربت کاری کا بومقام میدان جنگ می د طلب کر نواتے جنگ ون دل وجرّے ہو سرائی حیاست فطرت او تر بگ ہونا فل نہ جلتر بگ مرن ایک فارسی تطعم اور لما خطم مو۔ مارا بزم برساحل که آنجا وائے زندگانی نرم بیزاست بدر إ غلط و با موجش درآ ويد حيات جا ودال اعدرسينزاست حکت عل، بیکار کا فلسفہ سکھلانے والے کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ بے علی کی تعلیم دیتا ہو، انتہا ہو۔ امنی کے گڑے مردوں کو اکھاڑنے والے کا پہنام ہی دیکھیے۔

نفرة بيدارى جمهور ہوسا ان عيش قعد نواب آوراسكندروجم كب لك آنتاب ازه پيدابطن كيتى سے ہرا آساں دوبے ہوتے ارول كائم كباك كيفيت باتى برائے كو وصحرا بي بيس

ہر جوں تیرا نیا پیدا نیا ویرانه کر

إن يريخ برج مرع دكين د كمتا بول ين

ابل محفل سے پُرا نی داستاں کہتا ہوں یں

يا دِ عهدِ رفته ميري فاك كواكسيروي

ميراماضى ميرك استقال كاتفسيرى

سامنے رکھتا ہوں اس مددنشا لم افزاکریں

دیکھنا ہوں دوش کے آئینسی فرداکویں

كول كرة نكيس مراة يَنْ كُلْتُسَارِين

اسف ملے دورکی دھندلیسی اِک تصویر دیکھ

آب روان کبیر تیرے کنا رے کو ی

دیکور لم ہوکسی اورز لمنے کا خواب

بدده أنمنًا دول الرَّ عالم انكارــــ

لانه سك كا فرنگ ميري فراؤل كرتاب

اعرّا من کرنے والے یہ دیکہ لیتے ہیں کرا قبال ماضی کے شاعر ہیں ۔ وہ یہ بھول جائے ہیں کرا قبال جینے ماضی کے شاعر ہیں ہیں۔ اقبال میں کہ اقبال جینے ماضی کے شاعر ہیں استفال کے شاعر ہی ہیں۔ اقبال نے زمان کو کا نوس کی نظر سے دمان کو خانوں میں تقییم نہیں کیا ، وہ زمان و مکان کو ایک عارف کی نظر سے دکھتے ہیں۔ وہ اپنے سامیوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ امنی کی بنیا دوں پر ستقبل کی تعیر کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کران پر رجعت پسندی کا الزام کہاں تک عاید موسکتا ہی تعیر وہ ہیں ، وجعت پسندی قدامت کی آخری خندتی ہی۔ اقبال مدجد یدیت کے پیرو ہیں ، قدامت کے نام ہوا، وہ در اعمل ان وونوں حدید لاب سے بہت آگے تکل گئے ہیں۔

ان کا اصول دہی ہوجو مولوی عبدالحق صاحب نے انجن ترتی بیند مصنفین کے سالا م جلے میں بیان کیا تھا کہ کوئی چیزمذاس وجرسے اچھی ہو کہ وہ نتی ہوا ورمذاس وجرسے بری ہوکدوہ پڑانی ہو۔انسوس ہوکداس انجن کے اکثر ارکان اسے فراموش کر چے ہیں۔ انبال کے دل میں آزادی کی سینی تراپ موجود ہی حربت فکر پر وہ جان دیتے ہیں۔ سرایه دارکے دشمن اور مزدور کے حامی ہیں مولوی اور گاسے نفرت کرتے ہی موفوں كى بدمذانى سےنالال بي اورخانقا بول كے خلات - ان كا ندبب رسم ورواج نبي، قرون اولی کا اسلام ہو۔ غلامی کی ذکت کا خیال کر کے انھیں شرم آتی ہو۔ خدا سے شکو ہ کرتے ہیں کہ ترفع اس دلیں میں پداکیا جا سے بندے غلامی پر دضامند بن بهربی ان کورجت لبند کهنا کیسے میم بوسکتا ہو۔ شاید وہ چیزجس میں اشتراکیت نرمب سے بغاوت، ما قد برستی کی مفین، درستی تسم کینسی رجحانات موجود ند ہو ل رجعت لمندان ، و- بهارے نام نباد نقاد خود إسلام كو رجعت لميندان كيتے بين اس ہے النیس انبال بھی دیسے ہی نظر آئے۔ ہر حال یس چند منفرق عنوا نات پر کھ شعرپیش کرے آگے بوحنا چا ہتا ہوں۔ ویکھیے ان سے قدامت بیکی ہی یا جدیدیت رجعت لسندی یا آزاد خیالی۔

ازادى كى تۈپ دىكىچے ، ـ

بلاگیش گھٹ کے دہ جاتی ہواکہ ہوئے کم آب

اور آزادی میں بحر بیکراں ہوندگی

غلامی کیا ہر ذوق حن وزیاتی سے محوص

جے زیبا کمیں آزاد بندے ہروہ وہی زیبا کمیں آزاد بندے ہروہ وہی زیبا بعروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی اجسے ست بد

وہی ہرصاحب امروزجی نے اپنی کوششسے زمانے کے سمندرسے نکالا گوہر فردا اعطائر لاہوتی اس رزق سے وت ایک جى رزى سے آئى ہو بروازيل كوتابى ربها نیت، لما، حونی اورزا برسالوس کے خلاف اشعار لماحظم ہول:-قرم کیا چیز ہر قوموں کی ایا نت کیا ہر اس کو کیا جانیں بہے چارے دورکعت کاام ملاکو جو ہے ہندیں سجدے کی اجازت نادال پهسمېتا بوکه اسسلام بو آزا د ا کرپیرِ حرم رسم و ره خانقی چور مقصود سجمه ميري متاع نظري كا الله رکھے تیرے جوانوں کوسلامت دے ان کوسبق خودشکنی ،خودگری کا ای مردندا تجدکوده قوت بنیں حاصل حا بیٹوکس خاریں انٹدکوکر یا د مسکینی د محکومی و نومیدتی جا و پد جس کا به تصور ہی وہ ا سلام کرا یجا د مکن ہیں تخلی نودی فانقہوں سے اس شعلة نم خورده سے اوٹے كا شرركيا رم نه حلقه صونی ین سوز عُشّا تی

ناد إت الاات ده شي باتى

کرے گی دا دِر محشد کوسشرسار کتاب صونی دعملّا کیسادہ اوراتی صونی کی طریقت میں نقط مستیّ احوال

ملّاکی نثریعت پیں نقطمستیٔ گفتا ر شاعرکی نوہ ، مردہ وافسردہ دب ذوق

انکاری مرست نوابیده نه بیدار ده مرد مجا بدنظسد آتا بنین جمه کو

ہوجس کی رگ و لیے میں فقط متی کردار

ایک جگه ا در لکھنے ہیں ،۔

كريس م ابل نظر تازه استيال آباد

مری نگاه ہنیں سوتے کو فہ و بغدا د ندفلسفی سے نہ مکا سے ہی غرض مجھ کو

یه دل کی موت وه اندلیشه ونظرکا نباد

یں جا اتنا ہوں انجام اس کا جس معرکے یں ملا ہوں غازی ہدایک ترتی بہندمصنعت کی گہرا نشا نیاں آپ نے دکیمیں ۔ انھیں کے ایک بعاتی بندنے علی گڑھ کے ایک جلے میں اتبال کے کلام پر ایک اور اعتراض کیا تھا۔ ان کا خیال یہ تفاکہ اتبال جنگ کی حایت کرتے ہیں، نوں ریزی کے مرید

ہیں، جہاد کو ایک اسلامی فریضہ سجتے ہیں اور چیتے کا جگر اور شاہین کی نظر پدیا کرنا چاہتے ہیں۔

ید واقعہ ہوکہ شاہین کی جنست اقبال کے یہاں وہی ہو جوکیش کی جلبل" اور شیلے کی ( Skylark ) کی ہو۔ شاہین اقبال کا مجوب پرندہ ہو۔ شاہین ہیں بعض الیی صفات جمع ہو گئ ہیں جو اتبال کی مرکزی تعلیم سے ہم آ ہنگ ہیں۔ خود اقبال کے الفاظش، .

پرندون کی دنیاکا درولیش ہویہ کہ شاہیں بناتا ہبیں آشیا نہ علا وہ اس کے مشاہی بناتا ہبیں آشیا نہ علا وہ اس کے مشاہد ہوگا وہ اس کے مشاہد ہوگا وہ اس کے مشاہد ہوگا وہ ہو گئی اس کے مشاہد ہو کہ آشیا نہ ہبیں بناتا ۔ بلند پرواز ہی خلوت لیسند ہو جینے لگا ہ ہو گئی اس کا ذکر شاہین میں اسلامی فقر کے جمام خصوصیات پائے جاتے ہیں ۔ ویکھیے اس کا ذکر کس طرح آیا ہی۔

ہیں میرانشین تعرسلطان مے گنبدیر

ترشای بربسرار پارون کی جانون ی

عقابی روح جب بيدارموتي محوانون يس

نظرآتی ہوان کواپنی منزل آسا نوں میں بچیشا ہیں سے کہتا تصاعقاب سال خورد

ای کری شہر په اسال دفعت چرخ بریں ہو شاب این ایک بیں جلنے کا نام ہو گا کہ تا ہوگی آگ بیں جلنے کا نام

سخت كوشى لسيهوجام وندگانى انگيس

جوکوتر پرچھٹنے یں مزا ہوا وپسرِ

وہ مزا شاید کبوتر کے لبوین می انیں

وا بداكرا و لمل كه بوتيرك ترخمت

كوركة من نازك ين شابي كاجربيدا

عد علامرهم كايك عطاكاة تتباس مطبوء على ومدير ميكن إقبال تبر

کیا میں نے اس خاکداں سے کنا را جہاں رزق کا نام ہو آب ود ا ش

با بان کی صبت نوش آتی ، و مھے کو

ازل سے ہم نطرت مری را ہہانہ جمیٹنا ، پلٹنا ، پلٹ کر جمپٹنا

ابوگرم ر کھنے کا ہو اک بہا نہ

آخری شعر لماحظه ہو جس قرم کے دل و د ماغ پر ہے حسی طاری ہو چکی ہو، جس کی رگوں کا خون منجد ہوچکا ہو،جو جالیاتی قدروں کے پیھیے اپنی ساری گرمی اور حرارت کھو چکے ہوں،ان کے لیےروح میں بالیدگی، نظریں بلندی اور باز ویس توت پیداکرنا اخیس حرکت عمل اور پیکار کا فلسفرمکمانا، انجیس خودا عمّا دی کاسبق پڑھانا ،انفیں مغرب کی خیرو کن برق سامانیوں کے آگے متحکم رکھنا ، کیوں مجرم قرار دیاجائے۔ اتبال جاد کے قائل ہیں گر ہر مگہ ہیں۔ صرف دوصور توں میں اقبال جہا دکو جائز سمجتے ہیں . محانظام اورمعلمانہ اس کے سواجا دکووہ جائز ہنیں کہتے ۔ وہ جنگ کے عاى بنيل بسلالان بن توت كا احساس پيداكرناچا بيته بني ـ نود كينة بي كه جو مزا كوتر پر چين ين بر وه كوترك بوي نيس كويا مفصود بالذات فون ريزي نيس-افي آب كوتندرست ركمنا بى موجوده مالات يس جب كدتن آسان تام تومیں عام ہوگئ ہواورفلسفۂ ویدا نت اورٹصو ت کے شفی اثرات سے مسلماً بوں کو مُغلوب کرنا شروع کر دیا ہی، یہ جان دار فلسفہ جو بون جگرے تعماجات ا ورجس بس من کرداد کے سوا کھے نہ ہو ہرطرح مناسب ہو۔ اتبال حرف رزم کے ہیں بزم کے بھی مرد میدان ہیں۔ وہ مرف سیاہی پیدا ہیں ک ا چا سبتے دہ انسان پیداکرنا چا ہے ہیں ۔ ان کانصب الیمن ان ا شعار

سے واضع ہوگا :۔

ازر جا بن كيل تندوكوه وبيابان ي

گلتاں راہ میں آئے تو جستے نمرخواں موجا

مصاف زندگی بی سیرت نولا و پیداکر

شبستان مجت پس حريرو پرنياں موجا

موصلفة ياران تو بريشم كى طرح نرم

دزم حق و باطل بو تو فولا و بر مومن

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہووہ ثنبنم

دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان

و ہی جوان ہو تبلیے کی آنکمہ کا ما را

نگاه جس کی ہونے پاک، حزب ہو کا ری

اگر ہوجنگ تو شیدان غاب سے بڑھ کر

اگر ہوصلح تو رعنا غزال تا تا ری

یر تعلیم عین اسلام کی تعلیم ہی ، جو صلح و آشتی کا پینیا م نے کر دنیا بیں آیا ،جس کے نام میں امن کا لفظ موجود ہی۔ گرجس نے بوقت حرورت یا به وجہ مجودی مرد خازی کی جگرتا بی بھی دکھاتی ۔

جنگ کوبے وقت کی دائنی کہنے والے آج بہت سے موجود ہیں۔ اتبال جنگ کے ہرگز مامی ہیں ندان کے الفاظ میں "کوئی مسلمان خریعت کے حدود معین کے ہرگز مامی ہیں کہ الفاظ میں اس کا مامی ہوسکتا ہی ! اپنے ایک خطیس لکھتے ہیں کہ وہن اسلام انفس انانی اور اس کی مرکزی قرتوں کو ننا نہیں کرتا بلکہ ان کے عل کے بیے حدوث ہیں

عسه علامهم وم كاليك نط مطبوع على كليد ميكزنتن احجال نبر

کتابیدان حدود کے متین کرنے کا نام اصطلاح اسلامیں شریعت یا تا لون المئی ہی ۔ خودی خواہ مسولین کی ہوخواہ ہٹلرکی ، قانون المئی کی پا بند ہوجائے تو مسلمان ہوجاتی ہی ۔ مسولین نے جیشہ کو محض جوع الارض کی تسکین کے لیے پا مال کیا ۔ مسلما نوں نے اپنے مودج کے زمانے میں حبشہ کی آزادی کو محفوظ رکھا۔ فرت اس قدر ہوکہ بہل صورت میں خودی کسی قانون کی پا بند نہیں، دو مری صورت میں قانون المئی اور اخلاق کی پا بند ہو ہو

١٠ الهي ا تبال كے خلات اعترا هنات ختم ببيں ہوئے - انترحيين رائے پوري ا بنام معمون ادب اور زندگی (مطبوعه رسالدامدوجوالاتی مصافحه، بی در "انبال ناشستیت کا ترجان ہی۔ اور یہ ورحقیقت زمانہ حال کی جدید سرايد دارى كے سوا كچه نيس ....تا رتخ اسلام كا ماضى اقبال كوببت شان دار معلوم ہوتا ہے۔ اس کا نیال ہو کہ مسلما ان کا دور فنو حات اسلام کے عروج کی دليل ہي - اوران كا زوال يه بتلا اس كدسلمان اسلام سے مخرف مورسے إس جالاكم ية ابت كرنامشكل يوكداسلام كى إبتدائى فوعات عرب لموكيت كى فتوحات بنين تیں اور تاریخ کے کسی دوریں کہی کہی اسلامی تصورز ندگی پر مل بھی مہو اتھا۔ ببرحال وطنیت کا خالف ہوتے ہوتے ہمی اقبال تو میست کا اس طرح قائل ہو جس طرح مسولین ۔ اگر فرق ہو تو اتنا ہو کہ ایک کے تردیک قوم کا مفہوم ننلی ہی اور دوسرے کے تر دیک نرہی ۔ فاشتوں کی طرح وہ بھی جہور کو خیر سمحتا ، و - فاست زم کا بم زا بوکر وه اشتراکیت ادر لموکیت دو ز س کی مخالفت کرتا ہی۔ لموکیت و سرمایہ داری کا وہ اس حد تک دشمن ہم جس حد تک منوسط لمبقه کا ایک آ دی ہوسکتا ہے۔ اتبال مزدوروں کی مکومت کو چذال بسند بنیں كرتا۔ وہ اسلامى فائسے ہو !

اس داستے کاخلاصد برہومکتا ہی۔ ۱۔ اقبال فامنشستیت کانمصان ہی۔ ۲۔ لموکیدت وسموا یہ وادی کا یوں ہی سا دخمن ہی۔ مر۔ جہودکوحقیرمجھتا ہی۔

م مردورول كى حكومت كوجندال كبندنيس كرتا .

اقبال کوفا خسف کیوں کہا جاتا ہی ۔ کچہ لوگ تواس وجسے یہ دھوکا کھاتے ہیں کہ بال جبر بل بیں اقبال سفائی کے تعلق ایک نظر کھی ہی جس میں سولینی کی تعرفیت ہی ال جبر بل بیں اقبال نے سولینی کی مطاوحت ہی ہو تنظم اور رو آگی مردہ سرزین ہیں زندگی کی مطاوحت ہی ہی اکرنے پر اسے مباد کہا ددی ہی منظم کے دوشعر الماحظہ ہول :-

ردمَة الكبرى دگرگوں ہوگیا تیراضمیر

این کدمی بینم بربداری است یارب با بخواب

چشم بیران کهن میں زندگان کا فروع

نوجان ترے میں موزار دوسے سینتاب

یا پیام مشرق می قیصولیم اولینین کے مکا کمد کا انجام اس طرح بر موتا ہی ۔ نائدنا زشیری بے خریدار اگرضونیا شد کو کمن سست

اس كمالاه بالجريك كايك غزل بس ايك شعر برجو معن الوكول كانظري كمنكتا الر

زمام کا راگر مزددرے افتوں میں جو پیرکیا مراکز میر

طران کویکن می کمی وی میلے برب پر ویزی

نگرخورس دیکھیے تویہ سازے اعتراضات بے بیادیں۔ ضرب کیلم کی وہ نظم کرسے جس میں مسولینی اسپنے مشرقی ومغربی حریفوں سے خطاب کرتا ہی۔ نظم کا آخری شعریہ ہی سه

## پردهٔ تبذیب می خارت گری آ دم گشی کل در ارکمی تمی قم فیس دواد کما مول آع

اس سے صاف ظا ہر ہو کہ اگر اقبال مسولین کے بوش عل ادضبط تنظیم کوسراہتے ہیں آودہ اسے بیسویں صدی میں غارت گری اور آدم گئی "روا رکھنے والا بھی سیجتے ہیں۔

قیصرولیم اورلینن دالی نظمی تصویر کے دوئرخ دکھائے گئے ہیں۔ بدامر بڑے سے
بڑے سوشلسٹ سے بھی پوٹیدہ جہیں ہو کدوس پی مزدوردل کی حکومت ہوئے ہوئے
بی بہت ظلم ہوئے ہیں۔ بال جریل والا شعدر حقیقت دوس کے اشتراکی نظام کو بیش نظر
دکھی نہیں مکھاگیا یہ اس زیا نہ کاشعر ہی جب اقبال لندن ہی موجود تھے اور داؤٹر فیسبل
انھی نفونس کا اجلاس ہو اتھا۔ بہلا شعر پوسے ہے

رُمستان ہوا میں گرچیتی شمشیر کی تبزی نهجیو شے مجہ سے لندن بہم بی آداب سحرخیری

اس مے بغداس تنوکو پڑھے توسٹا بدائب بھی تعلیم کریں کرحقیقت میں اقبال کی دوربین افغال کی دوربین افغال کی دوربین افغاران کا فریب دیکھ لیا تھا -

اس کے علادہ چونکہ اقبال نے کہیں کہیں اشتراکیت کے بعض اصولوں ہوا عمران کی اس کے علادہ چونکہ اقبال نے کہیں کہیں اشتراکیت کے بعض اصولوں ہوا عمران کی اس کے بیار ہیں۔ میں۔ مالا کہ وہ ان تمام چیزوں سے بلند ہیں۔ میں نے اُن سے ایک خطی دریافت کیا تھا کہ قاشزم اور کیونزم کے متعلیٰ کیا درائے دکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں امغول نے لکھا کہ میرے نزدیک فاشزم اور کمیونزم یا زمانہ مال کے اور ازم کوئی حقیقت نہیں دکھتے۔ میرے عقیدے کی دوسے موجب نجات موجب نجات موجب نجات موجب نجات ہوسکتی ہیں۔ اب اس کے بعدم حقیدی کی توجہ انہاں کے لیے ہرفقط بھاہ سے موجب نجات میں فاشزم کا تجرید کرے یدد کھلانا جا ہتا ہوں کہ آمیں کیوں فاشرے کہا گیا اوروہ اس سے میں فاشر م کا تجرید کرے یدد کھلانا جا ہتا ہوں کہ آمیں کیوں فاشرے کہا گیا اوروہ اس سے میں فاشر م کا تجرید کرے یدد کھلانا جا ہتا ہوں کہ آمیں کیوں فاشرے کہا گیا اوروہ اس سے

كتين دؤربي -

فانشزم در منققت سرايه دارى كى ايك ترتى يافتاتك مى جب مرطوف سيد موايد دارى نرغہ ہونے لگا تواس نے اپنیچا و کے لیے فانشزم کی شکل اختیار کی ۔ اس کی کوئی خاص ؛ Ideology ) بنيس موشازم كى خالفت اس كے تخیل كى اساس بر اس كامقعيد جهور کی فلان دبہبود بہیں ،جہورکوائیے نیخ اقتدار میں رکھنا ہی۔ اس اقتداد کو صاصل کوشے كي ي وه مزدورد ل كالمردين كرساف آيا ، تشدد ك ماحل من يو عيلنا مجولتا ، ح-بغیرتشدد کے فاشنرم کا وجود ہی مکن نہیں ۔جبرواستبداداس کا حربہ ہر اورموقع بے موقع یرائی طاقت کے استعال سے بہیں چوت - اختلات الا اسے گورانہیں - آزا معطاف كايرة أن نهيس وريت فاركاللا كموثمنا جابها برعوام كودر غلان كمليه وطن يا مكل الم نسل کاکوئی دھونگ کو اکرتا ہی مقصداس سے اپنے طبقے کے اقتدار کو متحکم کرنا ہوتا ہوئی فاشرم نے ایک بیز سوشارم سیمی لی ہو۔ بہی پیدا وارے درائع بوسر کار کا قبضہ مگر ا اس كامقصد مناسب اورموزول تقييم بين ايك خاص طبقه كانفوك لي تعيم واقبال كوان يسكى اصول سے مدردى فہيں . بان صرف ايك بيزايسى يو واضن م في ا جاتی ہواورا قبال می اس کے حامی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بر آمریت مراد اللہ اتبال نے اپنافلے زندگی نطنے سے اخذکیا ہو۔ دہ مرد ننظرے قائل ہیں وق مرف پہنو كرنطف كا فوق البغر ، قبال كم إلى آكرفير البشر موكيا بى- ابجال كبين وهيد وليفي بي كه ايك زبردست شخصيت نے لا كھوں بے جان روسوں كو دوبارہ نرندگى نبشى ہوا ورائسي سوز آرزوسے مالا مال کردیا ہوتووہ اس کی تعربیت کرتے ہیں -اس کے بیسی کروہ ولیا ہی ہونا چاہتے ہیں بیں نے انھیں لکھا تھاکہ" مسولینی کے متعلق جو کچھ آپ سے لكها براس يرمج من تض نظراً تا بري جواب بي ارتفاد **چواكم «اگراس بندة علا** ش (Devil)اور (Saint) وواول کی محصوصیات جمع ہو ل آواس کا میں کیا علاج کرول

اس کے بیمعنی نہیں کہ اقبال فاشنرم کو اچھا سمجتے ہیں، اس کے مرف بیمعنی ہیں کہ جہاں کہیں اس کے مرف بیمعنی ہیں کہ جہاں کہیں اقبال کو بیداری، حارت اور روشنی ملتی ہی وہ اس کی تعریف کیے بغیر بنیں رہ سکتے ۔وہ فاشنرم اور کمونزم دولوں کو ذرا بلندی سے دیکھتے ہیں اس بیے بدونوں کی خامیوں اور خوبیوں پر ان کی لظرزیا دہ صحت سے پڑتی ہی۔ بدونوں کی خامیوں اور خوبیوں پر ان کی لظرزیا دہ صحت سے پڑتی ہی۔

اقبال لمولیت اورسراید داری کے دشمن میں گردلوں ہی سے - بدایک عجیب اعتراض ہو مضمن طویل ہوتا جا میا ہو ۔ بہت سی شامیں دی جا چکیں اور بدا چی طرح واضح ہوچکا کہ اقبال نے ہارے بہاں سب سے پہلے لمولیت و اور بدا چی طرح واضح ہوچکا کہ اقبال نے ہارے بہاں سب سے پہلے لمولیت و اور بنتھا دیت اور سراید داری کے خلاف آواز بانندگی اور مزدودوں کی تحریک سے اور سراید داری کے خلاف آواز بانندگی اور مزدودوں کی تحریک کے موث مزورت ہیں معلوم ہوتی - بال جبریل کی عرف میں نظری اورج کی جاتی ہوجی جش وخروش ، جس جذبہ صادت ، جس فلوص کی جاتی ہوجی ہوتی کے ساتھ اور بیاں صافر افران شافرای کرسکتے ہیں "فران شافران کے نام" فلوص کی جاتے ہوں کو جگا دو

کاخ امراکے دروودیوار بلا دو

گر ما و علاموں کا لہوسوزیقیں سے

كنبثك فرو ايه كوشابين سے الرادو

بن کھیت سے دہتاں کو بیسرنہ وروزی

اس کھیت کے ہرخوشتہ کندم کوجلا دو

اللطان جهور كاآتا بح زبانه

بو کفش کن تم کو نظرا کے مثا دو

کیوں خالق ومخلوق میں مآمل میں پردے

بیران کلیسا کو کلیسا سے اُٹھا دو

حق رالبجودي صنال دا لبلواف

مېتر پې چراغ حرم و د يرمجها دو پى نانوش د بېزاد يېول مرم كى سادل ت

میرے کیے مٹی کا حرم اور بنا دو

اب اگر کہب انفوں نے یہ لکھا ہوکہ از مغز دو صدخر فکرا لنا سے می آید القرامیا اخرصاحب کا یددعوی بوکه بیمکن بر ؟ یاکیس النوں نے مردوروں کی حکوشت كمتعلى فرايا بوكه "ار فسرونها فدكوه كن بست" لواس سے يانتيم فكا لناكي دہ عزوران کے خلاف ہیں بالک غلط ہی- مزدوروں کی حکومت میں بھی زیادتا ال ہوسکتی ہیں اور ہوتی ہیں ۔ وہاں ہی اختلاف رائے کی گنایش بھٹے ، وہال کھی احتساب برا ورايسااحتساب جس پرسرمايد دارحكوتيس شراتي معلى موسطاي وبی آمریت جس کی بناپرمسولینی گردن ندنی بو-و بار می دوید دری فراتنا طیل دیاکی ہوکہ مزل مقصود وہی مطوم ہوتا ہو۔اس لیے اگر کوشی الله والله تفريط كى طرف إشاره كرت تواس سے برنتيم ككان كرمدوس تعام غلات بر، برگزیم بنین . اخترصاحب سولین والی لنام بنی منافق المنافق نہیں پڑھتے۔وہ تیصرولیم کے ارف دات سے برافروختہ ہوجاتے ہیں انزال ما فرشتوں کے نام اُک کے زہن سے اُ ترجا تا ہی۔ افبال جمہوریت کے عاص المبا لیکن جب آپ جمہوریت کے ام پر مرمکن زیادتی کرنے کو تیار ہون ان اس کا يرچين كرين كدكرت دائے سے وات منظور بهوده آخرى بات بوتو الم الم كا فرض بوكه زى سے يدكے كه" إذ مغز ووصد خرفكر السلام في آيد" بیرے ان ٹیالات کی تصدیق ادمغان عجا زکی ایک توسی ہو تھ " ابلیس کی محلس شوری "سلتافایه میں مکمی گئی جب جنگ جنش کا خاتمہ

اوراپین پس خانه جنگی شروع بوچی بتی - به اقبال کی آخری طویل نظم ، واوراس مجوعہ میں شائل ہرجو نو میرشتال کے این ارمغان حجاد کے نام سے ا قبال کے ر انتقال کے بعد شایع ہوا۔ اس کا تخیل ، اس کا بوش وخروش ، حکیماند انداز بیان ، اورشاع المطافين اسے شاعر کی متا زنظوں على جگدديتي ہيں - البيس ك باری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر رکمی ہی، اسے کوئی قوت زرر بنیں کرسکتی ۔وہ ا المراع المركمة بو الرئة حرب كاتورها تنابى كراس ك مشير راينان المعارض كيمي جهوديت كى برُعتى بوتى دويس أعيس دينامسيد كي ما المرحل كي المناب تورائه و بلدون كوآقا وس كي فيموري كى طناب تورات و بكيت بها لو كار المسك این ایس ایک ایک ایک کاعلاج المیس نے پہلے ہی سوج رکھا پر جہوریت جب الكراكيس المان ترقى كرجاتي بو تواكس شبغثا بهيت كالباس بينا يا جاتا بير أنتزاكيات المان المحالية المان المان الميس كامتر وول مغرب كى تنك فرى جمرة الترقيع المين الموقع برليتان بوتي بي ترابليس نفيس ولاسا ديت به و اس مع العناية والماس ور بنين ، مح مرت إسلام س ودري، اس المان المان علی قرت اعانی بیدا (برجائے اور النگ سور کا ہی اسے المستعمل تو بيران كر آگ يرى كوتى بين بني جاسكتى ديك جب ك و المان المان المان المن المن المن المنان ال المان المان سے درنا برکار ہردنیا مزوکیت کو المیں کے لیے سب سے را خطرہ اللين البيس كى دائے يہ بوس

جانتا ہوجس پر دوشی یاطن آیا مہو مزدکیت تعنہ فردا نہیں اسلام ہو اس سلسلہ یں اقبال نے اشتراکیت کے بائی مبانی ارکس کی کس انداز

سے تعربین کی ہوسہ

ده کیم بے تجلی ، وہ سیح بے صلیب نیست پنیم رولکن در بغل داردگا ب

اشتراکیت کے بواب میں البیس کی طرف سے فاشنرم کی تحریب شروع کی گئی ہے گئی۔ قراس کا رومتہ الکیر کی کے الدالذ س میں دیکھ

آل سیزر کو دکھا یا ہمنے پھرسیزر کاخواب کون بھر روم کی موجوں سے ہولیٹا ہوا

كاه بالدچون صنو بركاه الدچن ريان

سے بہت زیادہ قریب ہیں۔

ا تبال کیا بہیں ہیں۔ یہ سب تو میں کہہ چکا، لیکن میں ہے کہ وہ کیا ہیں، یہ بحث ادھوری رہ جاتے گی۔ اس کے نظیمی کے اس الفاظ پیش کرنا زیا وہ بہتر سجمتا ہوں،۔

المرت مج بخشان جو ہر ملکوتی

فالی ہوں گرفاک سے مکتابنی پوند

درولیش فدامست، ندشرتی ہی ندغ بن گھرمیراند دتی ، ندصفاہاں، ندسمر فند کہتا ہوں وہی باسیجھتا ہوں جسے حق

ا بلة مسجد بول مد تهذيب كا فرزند

الني بعى حفا مجدس بي بيكاني كانوش

یں زہرہال کو کبھی کہدنہ سکا قند

مشكل بهوكمه اك بندة حق بين وخل انديش

خاشاک کے تو دے کو کیے کوہ دیا وند

ہوں آتش مزود کے شعلوں یں بھی خامزنں

ين بندة مومن مو بنيس دانة اسپيند

پرسوز و نظرباز ونکوبین و کم آزار

آذاد وگر نتار و تهی کیسه و خور سند

man) = t (min)

نجمن کی جید ازه ترین طبوعات مدینامآآرده مینه این قابا مددمینین سرس

نے اس قابل قد تصنیف میں مرسیا حد خال مروم کے ت مرح وبط سے محصمی زبان وخمون کے محافظ سے مرکتا ، ت ن كى منظرتصنيف بواب كمين ميس لتى اس كي الجرن ترقى أدوود مبند، نعاب لت لميند استمام شايع كيابحاس أداش مي سرسيدك علاوه مولانا حالَى كانصوريجي دى تى تجتميت مجلّد يانيح كياريجو آن iterary History پروفیسر براؤن مرحوم کی شہرہ آفاق کاب فیصر براؤن مرحوم کی شہرہ آفاق کاب کی چنی مبلدکار تمریجس بی منتقاع سے می مختلال ایک ایران ى آين ادبيات كا مال شرح دبط كے ساتھ دياگيا ہوفات ذبان كے متعلق تحقیقی كام كونے والوں اورفال وا طبہ کے بیے اس کتاب کا مطالعہ اگزیر ہے تجم تقریباً سات سوصفے تیمیت مجلّد جارٹیڈا ٹھر آنے بیمِحلّد جا اُندلی مر ا مولاً اردی کا منوی شریفی می کا ایت محاضرات اور مطالبات کے بیرائے میں اُخلاق ونفیات کے بادیک مسائل کونہایت عمر کی سے مجھایا گیا ہوائجی ترقی آدوہ نے ان كايت كانتخاب برك ابتمام سه أدو ومي زحمه كراي واورزبان نهامي ليس فركفته وكاكن واكسبتي اور سمؤلى نوانده لوگ جي إن كها نيول كوشوق سے پرجيس اور حضرت مولانا كے روحانی نيوس مينفيض مول بيك كئا غذريجيا يْكَى بِرَقِيت مُلِّدُوعمولى كاغذ، ١٢ رعمه كاغذ وطرغ يمِحلِّد وهمولى كاغذ ١٩ رعمه كاغذ ١١٧ و مع الدي داس كي ما تعنيف بريس كاترجمد دنياكي تام شايت زبانون برم ديكيا بوكدوي بي إس كا دود در المراسخ صوارت بي البيلي بادرامت مسكرت سيستدافتر حين هادب دائم بوري في أددوس ترقبكيا بحاوراس امركا التزام كمالكها بحكم كالبداس كي هوبون كوقائم مكعا جائس بمجم بمبلحات فيمت مجله عظم مِن بِكُالِ كَنامُ والقَلَا فِي شَاعُرُوا فِي تَدْرِالْاسِلَامِ كَا بِكُالْ هُونِ عَرْجِهِ اشراكيت كم الطهرواركا كلام إي افعلا في عمول سے إك بوجن بي خالى فولى وش جواسكا برحد راه دارزندگی کا مج روی کے لیے ازیا زُعبرت واس افعال بی شاعرے کلام کا جودومرتبی سوخن میں اپنی آزادىك باعث قيدوبند كمصائب مجاردانت كريجاري أدورم برصف عال وقيت مجلس المارة م

أزدو

انجمن ترقی ارد و (مند) کاسه مایی رساله دجوری، بری، جولای اور اکتوری شایع بوتابی

اس میں اوب اور زبان کے ہربہلور بحث کی جاتی ہی ۔ تنقیدی اور صقہ مضاین خاص اقبار کے ہربہلور بحث کی جاتی ہی ان برتم جسر – مضاین خاص اقبار دکھتے ہیں ۔ اُردؤ میں جو کا بی شایع ہوتی ہی ، ان برتم جس اس رمانے کی ایک خصوصیت ہی ۔ اس کا مجم ڈیر مصرصفے یا اس سے زیادہ ہوتا ہی قبرت سالان محصول واک وغیرہ والکر سات مربی نوزی قمیت ایک دو بدیارہ آنے

رسالهسأنس

حَجَمِنِ ثَرِقَیْ کَ اُرُد وُ( ہند) کا سہ ماہی رسالہ دجوری ، ابریل ،جولائی اور اکتوبر میں شایع ہوتاہی

اس کامقصدیہ کرسائنس کے مسائل اور خیالات کو اُر داو وانوں میں مقبؤل کی اجائے۔ ونیا میں سائنس کے مسائل اور خیالات وقت فوقت مہویہ ، اِ کہا جائے۔ ونیا میں سائنس کے متعلق جو جدید انکشا فات وقت فوقت مہورہی میں ، اُن کو کسی قدر تفصیل سے بیان کیا جا آ ہوا دران تام مسائل حتی الامکان معاف اور لیس زبان میں بیان کرنے کی کوششش کی جاتی ہو۔ اس سے اُر اُن کی ترقی اور وسعت بیدا کرنا مقعد وُور مرائل وطن کے جالات میں روشنی اور وسعت بیدا کرنا مقعد وُور مرائل میں متعدد بلاک می شایع ہواکرتے ہی قبیت سالان مرف جو کونے فون کی تھیت دیا۔

المُرِن ترقی از دورمبت، دملی